

1)

الم الاحدادت

مَعْبُولَ المَدِينَ عَلَيْهُ وَجُبِولَانُونُوبَازارِلاهُون

ایک"بدن" کنام

## © جمله حقوق محفوظ 2008ء

اهتمام ملک مقبول احمد سرورق انیس یعقوب ناشر مقبول اکیدمی مطبع خورشید مقبول پریس قیمت -250/درد

## **MAQBOOL ACADEMY**

Chowk Urdu Bazar, Circular Road, Lahore. Ph: 042-7324164, 7233165 Fax: 042-7238241

10-Dayal Singh Mansion, The Mall, Lahore. Ph: 042-7357058 Fax: 042-7238241 Email: mqbool@brain.net.pk

پورے ڈھائی سال میں بے کارر ہاتھا اگر چند دوستوں کی رفاقت نہ ہوتی تو بلاشبہ سر کوں پر ایزیاں رگڑ رگڑ کر مرجا تالیکن بس چند ساتھی ایسے ل گئے تھے جو بھی بھی رہم کر دیا کرتے تھے،نوکری کی کوششیں چاروں طرف ہورہی تھیں لیکن صاحب نوکری بھی کوئی محبوب ہے جو آسانی مے ال جائے ہر جگہ کوشش کرلی کیکن اس بار تو تقدیر میں ناکا ی بی تھی حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زندگی پر کوئی بڑا ہو جھ یا کوئی ذیعے داری نہیں تھی لیکن بے کا رانسان کا زندہ رہنا ہی مشکل ہے اور پھر مجھ جیسا شخص جس کی پشت پر کچھ بھی نہ تھا جوانی کے تقاضے احتقان حیثیت رکھتے ہیں۔اینے بے شاردوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چند شادی شدہ تھے چند غیر شادی شدہ تصوه شادی کرنا جاہتے تھے اور جوشادی شدہ تھے وہ اپنی زندگی سے بےزار تھے کیکن مجھے بیہ بھھ نہیں آتا تھا کہ آخراوگ اپنے جاہنے والول سے کیوں بےزار ہیں۔ دن کسی ایسے ریستوران میں گزرتا جہاں عموماً کرسیاں خالی ہی ملاکرتی تھیں۔رات کے لیے کھلا آسان موجودتھا،نہ بیوی تھی،نہ بچ لیکن کیا کرتا ہے مقصد کھیاں مارتے ہوئے ملازمت کے لیے جہاں کوئی اشارہ ملتا ووڑ جا تالیکن نا کا می تھی کہ بیچھے لیچھے گلی پھررہی تھی ایک دن اپنے پسندیدہ ریستوران میں بیٹھا چائے پی رہاتھا کہ برابر کی میزے اخبارا تھا کراس پرنگاہیں دوڑا کیں تو ایک اشتہار پرنظر پڑی۔ ضرورت ہے ایک ایسے نو جوان کی جو کم از کم میٹرک پاس ہو، اچھی صحت رکھتا ہو کچھ ایسے کام کرنا ہوں گے جن کا تعلق لکھنے پڑھنے سے بھی ہوسکتا ہے۔ تنخواہ معقول اور باقی آسانیاں

بھی فراہم کی جاسکتی ہیں عمر پچپیں چھبیں سال سے زیادہ نہ ہو۔ براہ راست ملاقات کریں۔ مجع دس بجے سے دو پہرایک بج تک۔

"بوسف ہاگا، پنا کوشی نمبرا کیہ سوسترہ۔" پڑھنے لکھنے کا پچھکام بھی کرنا ہوگا اوراس کے علاوہ بہرصورت بات تو یہ بھی کہ کوئی نہ کوئی نوکری مل بی جانی چاہیے چنا نچہ بیس نے بتا ذہن نشین کیا جملا مجھ سے پہلے کون پہنچ سکتا ہے اس جگہ۔ شس نے سوچا ظاہر ہے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اخبار آئے ہوئے ، چند نوجوانوں نے پڑھا ہوگا اور اس کے بعد بھا گے ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں بی کیوں نہ حاصل کرلوں میں نے سوچا۔

اے بی سینیا سے ڈیفنس تک جانے میں مشکلات تو کانی تھیں کین بہر حال ان مشکلات کو کانی تھیں کیکن بہر حال ان مشکلات کو نظرانداز ہی کرتا ہوگا۔ میں نے سوچا اور چل پڑا جہاں تک بس جاتی تھی وہاں تک بس سے گیا اور اس کے بعد بیدل سفر کرتا شروع کر دیا کوٹھی نمبر کا امسٹر یوسف با گا۔ میں ہر کوٹھی پر اس نمبر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا حتی کے ۲۲۷ سے گیا۔ ویسے اس وقت یہاں کوٹھیاں خالی خالی ہی تھیں۔ ہاں کنسٹرکشن ہور ہی تھی۔

جس کوشی تک مجھے پنجنا تھا وہ تو اس طرح تھی جیسے دیانے میں ہو، میلوں تک کوئی میارت نہیں تھی۔ جانے اس کوشی کے مکین نے اس جگہ رہنا کس طرح بسند کرلیا تھا اوراس کے اپنے وسائل کیا تھے۔ بہرصورت جب وہاں پہنچا تو تھکن سے چور ہو چکا تھا تلاش کرنے کرنے میں ہی کئی میل کا سفر طے کرنا پڑ گیا تھا۔ کوشی کے دروازے پر پہنچ کر جب مجھے ایک سوسترہ نمبر مل گیا تو میری جان میں جان آئی لیکن کوشی کیا تھی بھوت بنگلہ تھا۔ چھا ٹک بے رونق حالانکہ عمارت پر انی نہیں تھی ، ٹی تھی لیکن اس طرح بدنما نظر آر ہی تھی ، جیسے یہاں انسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھی۔ کوئی انسانی ہوئی تھیں۔ دور دور تک کوئی انسانی وجود دور ذیر بی جانب خود روجھاڑیاں آگی ہوئی تھیں۔ دور دور تک کوئی انسانی وجود دیر بین تھا۔

میں نے تعجب سے اس نمبر کو پڑھا۔ ایک سوسترہ صاف لکھا ہوا تھا۔ یہ نمبر بھی کوشی کی

دیوار پر چونے سے لکھ دیا گیا تھا اور عام حالات میں اسے تلاش کرنا بخت مشکل کام تھا اور اشتہار میں اس عمارت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور عام حالات میں اس عمارت کا تذکرہ کیا گیا ہے تو کم از کم ایک بات تو بقینی طور پر کہی جاستی تھی وہ یہ کہ ابھی تک یہاں کوئی امیدوار نہیں پہنچا ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں؟ کوئی یہاں آباد بھی ہے یا صرف خدات کیا گیا ہے لیکن خدات کے لیے اشتہار کی رقم خرج کرنے کی تک ہے پھر؟

میں نے سوچا کداخبار میں اشتہار موجود ہے کسی الی عمارت میں چوری کا افرام نہیں لگایا جاسکتا او رکسی نے تعرض کیا تو کہدوں گا کداشتہار پڑھ کرآیا ہوں۔ چنانچہ ہمت کرکے گیٹ کراس کرکے سامنے دروازے میں پہنچ گیا۔

سامنے ہی ایک کھلا ہوا دروازہ موجود تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری مردانہ آ واز سائی دی۔

"اندر آجاؤ۔" تب مجھے پچھ سکون ہوا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم تھا،فرنیچر فیتی کیکن بے تر تیب تھا۔ یہ چیز اس بات سے اور بے پروائی کا اظہار ہوتا تھا کیکن وہ نظر نہ آیا جس کی آ واز سنائی دی تھی۔

ڈرائنگ روم کا دوسرا دروازہ جواندر کسی کمرے میں کھاناتھا، کھلا ہواتھا۔ میں نے سوچا کے ممکن ہے مجھے اندر بلانے والا کسی کام سے اندرونی کمرے میں چلا گیا ہو، اس لیے میں دروازے کے قریب کھڑا ہو کرانتظار کرنے لگا۔

"بیٹھ جاؤ۔" وہی آواز مجھے دوبارہ سائی دی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھااور پریشان ہوگیا۔

"بریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر، بیٹھ جاؤ پھر باتیں ہوں گی۔"

اور میں بادل نخواستہ بیٹھ گیا۔اس مکان کی ویرانی اب مجھے خوفز دہ کررہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے میرے ذہن میں بھوت بنگلے کا تصور پیدا ہوا تھالیکن بیر پراسرار آ واز اس تصور کو یقین میں بدل رہی تھی۔ · ' كيامطلب، دوسراال خانهيس بين ' سوال كيا كيا -

"فدا كاشكر بنيس بين-"

"كيامطلب؟"

"جى مان اگروه ہوتے تواب تك اس دارفانی ہے كوچ كر چكے ہوتے ـ "ميں نے جواب ديا۔

"تو پھرزندگ فٹ ياتھوں پر ہی گزرتی ہے۔"

"جي ال-"

''"نخواه کیالو گے؟''

"جوآپ دے دیں۔"

" پير بھى ذہن ميں كوئى تو خيال ہوگا۔"

"جنہیں، میں کوئی فیصلنہیں کرسکتا، ڈھائی سال سے بے کارر ہے کے بعد تو صرف دووقت کی روٹی پر بھی گزارا کیا جاسکتا ہے۔" میں نے جواب دیا اور مجھے بنسی کی آواز سنائی دی۔

" آدمی دلچپ ہوباتیں ہے باکی سے کر لیتے ہو، مجھے بند آئی ہے بات "

"شكرىيە" مين في فقرا كها-

"فی الوقت مهمیں دو ہزاررو بے ماہوارد یئے جاسکتے ہیں اور رہنے کے کیے ایک فلیٹ بھی۔" "فلیٹ بھی۔" میں نے متحیراندانداز میں آئکھیں بھاڑ دیں کیونکہ اس وقت تو کسی فلیٹ کا کرایہ ہزار، ڈیڑھ ہزار سے کم نہیں تھا اور فلیٹ میں رہنے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں کسی گندے علاقے کی چھوٹی سی کھولی تھی جواگر کرائے پرمل جاتی تو زندگی سوارت ہو جائے لیکن فلیٹ کی پیشکش بڑی دکش تھی۔

" مجھے منظور ہے۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔

'' کام یہ ہوگا کہ میری کچھ جائیداد ہے۔ چند مکانات ہیں جن کی تفصیل میں تمہیں بتادوں گا۔ان کے کرائے وغیرہ وصول کر کے ان کا حساب کتاب رکھنا ہوگا۔ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جسے ''میری آ واز تنہیں ایک مخصوص ذریعہ سے سنائی دے رہی ہے۔ دراصل میں بیار آ دمی ہوں اور بیاری کی نوعیت بھوں اور بیاری کی نوعیت بچھالی ہے کہ کسی کے سامنے بالکل نہیں آ سکتا۔ دوسروں کو مجھے سے کرا ہیت ہوگی۔ اس لیے میں نے دوررہ کر گفتگو کرنے کے لیے بیطریقہ اختیار کیا ہے۔''

"اوه ـ" ميں نے آہتہ سے كہا۔

"تم یقیناً میرااشتهار پڑھ کرآئے ہوگے''

"ج، جي بال-"ميس نے ايك ديوار كو گھورتے ہوئے كہا۔

"كياتام ج؟"

على فيضان \_''

"اس سے قبل کہاں ملازمت کرتے تھے؟"

"اڑھائی سال سے بے کار ہوں۔"

"بكارى تقبل كياكرت تقع؟"

''ایک ریستوران کے کا ؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔''میں نے جواب دیا۔

''نوکری کیوں حچھوڑ دی؟''

" ہوٹل ہی بند ہو گیا۔"

"تمہاری تعلیم کتنی ہے؟"

"انظر نبیں کرسکا۔" میں نے جواب دیا۔

"ميٹرك كرسكے تھے؟" آواز ميں تھوڑى ظرافت نماياں ہوگئى۔

"یاوه بھی نہیں کر سکے تھے۔"

· 'جینہیں ،فرست ائیرکلئیر کیا تھا۔''

"خوب، قيام كهال ٢٠٠٠

''فٹ پاتھ پر۔''میںنے جواب دیا۔

"اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟"

"آپ نے فلیٹ کے بارے میں فر مایا تھا۔"

"بان فرئيرروول كرين مينت نامى عمارت كافليث نمبريس خالى ب-اس كى جابى المارى كے دوسرے خانے ميں ركھى ہے۔آپ آج بى ساس ميں قيام كريں۔"

"بہت بہت شکرید "میں نے خوش سے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔

"فرائنگ روم کے اس دروازے سے اندرداخل ہوجائیں۔ میز پرنوٹوں کی ایک گڈی رکھی ہے اس میں سے دو ہزاررو پے کے نوٹ نکال لیں۔ یہ آپ کی ابتدائی امداد ہے اس سے اپنی فوری ضرورت پوری کریں۔ تنخواہ آپ کو ہا قاعدگی سے مطمئن ہوا تو ممکن ہے ایک دومینے ہیں ہی آپ کی تنخواہ بڑھادوں۔'

''بہت بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کومطمئن کروں۔'' میں نے کہااور آواز بند ہوگئی۔میرادل خوشی اورمسرت سے لبریز تھا۔ یہ قارون کاخزاندل جانے والی بات تھی۔ ملازمت اوروہ بھی اس قدر عیش کی۔

مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے بیسب ایک خواب ہو۔ ایک حسین خواب اور کی بار میں نے اس خواب سے جاگئے کی احتقانہ کوشش کی اور خود ہی شرمندہ ہو گیا۔

پھر کا نینے ہوئے قدموں سے اٹھ کر میں اس دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈروم تھا۔ ایک بیڈ اور ایک سیھی پڑھی ہوئی تھی سنے نئے اور ایک سیھی پڑھی ہوئی تھی سنئے نئے کے کرار نے نوٹ۔

میں نے پوری ایمان داری ہے اس میں ہے دو ہزار کے نوٹ نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اتنی عمدہ ملازمت تھی کہ کسی ہے ایمانی کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں ہاہرنکل آیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔

ملازمت يبى تقى كه شام تك رك كراشتهار كے جواب ميں آنے والوں كوٹر خاؤں \_اول تو يهاں

مختف لوگ سنجا لے ہوئے ہیں لیکن اپن تملی کے لیے ہیں چاہتا ہوں کہ ایک آدی خفیہ طور پر بھی میرے لیے کام کرے حساب کتاب کے رجمٹر تہمیں مل جائیں گے تمہیں صرف انہیں چیک کرنا ہوگا۔''

"بہت مناسب جناب، میں خوشی سے تیار ہوں۔"میں نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے مسرطی فیضان میں نے آپ کو ملازم رکھ لیا ہے۔ اب آپ شام تک یہاں رہیں اور ملازمت کے لیے دوسرے بروز گارنو جوان کوٹر خاتے رہیں۔ آج کی ذے داری آپ کی یہی ہوگی۔

"جي بهت بهتر ''مل نے جواب ديا۔

"توبی ڈرائنگ روم آپ کا آخ کا آف کا آف ہے اور آئندہ بھی آپ یہیں کام کیا کریں گے۔عام حالات میں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے فلیٹ ہی کے ایک کمرے کو اپنی ضروریات کے لیے آفس کی شکل دے لیں۔ جب ضرورت ہوجھ سے گفتگو کرلیا کریں۔ ٹیلی فون نمبرنوٹ کرلیں قلم یا پنیل ہے آپ کے پاس۔"

"جی نہیں۔"میں نے جواب دیا۔

"سامنے الماری دیکھ رہے ہیں۔اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اور ہال کچن بھی ہےاس محارت میں، یہاں بھی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں گی دست خود دہان خو دھیک ہے؟"
"بہت بہت شکر یہ جناب۔"

"اوركوئى سوال ہوتو كرليس \_ كيونكه اس كے بعد ميں بلاضرورت آپ سے مخاطب نہيں ہوں گا۔"
"جی ہاں وہ فون نمبر۔ "میں نے كہا۔

" ہاں ٹھیک ہے قلم کاغذ وغیرہ نکال لائیں۔" کہا گیا اور میں الماری کی طرف بڑھ گیا۔ نہایت نفیں ضم کے پیڈ،رجٹر اور دوسری اسٹیشنری موجودتھی۔ میں نے اس میں ایک پیڈ اور قلم نکال لیا اور پھراس پر اسرار آ واز میں مجھے فون نمبر بتایا گیا۔ جسے میں نے پیڈ پرنوٹ کرلیا۔

آئے گاہی کون لیکن تھوڑی ہی دریے بعد میرا خیال غلط ثابت ہوگیا۔ دونو جوان ٹٹو لتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ان کی آ ہٹ من کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا وہ اٹھیل کر پیچھے ہٹ گئے۔
میں سمجھ گیا تھا کہ میری جیسی ہی کیفیت کے شکار ہیں اور اس ماحول سے خوفز دہ ہیں اور میرے ذہن میں شرارت ابھری۔انسان اندرونی طور پر مطمئن ہوتو اس کے اندر بہت ی خوبیاں عود آتی ہیں۔''

"کیابات ہے؟" میں نے خواب ناک آواز میں بو چھااور میری اس آواز کا تاثر ان کے چبرے پینمایاں ہو گیا تھااوروہ کچھاورخوفز دہ نظر آنے گئے تھے۔

"جىوه ـ وه اشتہار ـ اشتہار ـ ''

"م آگے میرے بچے مد یوں ہے تمہادا اعظار کرد ہاں ہوں۔ آؤاندر آ جاؤ۔ کہاں چلے گئے۔
سے تم دونوں۔ "میں نے بدستورخواب زود لیجے میں کہا کہ دونوں نوجوان کی قدم پیچے ہٹ گئے۔
" ڈور ہے ہو تم ڈرر ہے ہو و کیمواس ویرانے میں میں صدیوں ہے تمہادا منتظر ہوں۔ میری پیاس صدی بردھ چکی ہے۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ "میں نے بھیا تک ساچرہ بنا کر کہا اور دونوں بلٹ کر پیاس صدی بردھ چکی ہے۔ آؤ، اندر آ جاؤ۔ "میں نے بھیا تک ساچرہ بنا کر کہا اور دونوں بلٹ کر اس طرح بھا گئے کہ مر کر بیچھے نہیں دیکھا بھا گئے ہوئے بھا تک ساچرہ بنا کر کہا اور دونوں بلٹ کی میں سے ایک کو کر گئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ پیٹ میں بل پڑگئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ پیٹ میں بل پڑگئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ پیٹ میں بل پڑگئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ کی سالوک کروں گا۔

یہ بھی خاصا دلچسپ مشغلہ تھا۔ دو پہر کو تین بجے کے بعد ایک اور قسمت کا مارا آ نکلا اور اس نے بھا فک سے اندر ہی قدم نہیں رکھا تھا۔ دیر تک کھڑا بھا فک بجا تا رہا میں نے سوچا اندرآئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھروہ بھا ٹک ہی ہے واپس چلا گیا۔ گویا یہ کل تین افراد تھے جواس اشتہار کے جواب میں آئے تھے۔ تین بجے کے قریب میری بھوک شدت سے حمک اٹھی اور ساری با تیں نظر انداز کر کے میں نے سوچا کہ اب کجن تلاش کرنا چا ہے گو ملازمت کا پہلا دن تھا اور تمام

اصول وآداب کو مدنگاہ رکھنا تھا لیکن جناب پیٹ کے بھی پھھ داب ہوتے ہیں چنانچہ میں ان آداب زیر ہدایت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹنے لگا اور کی جھے ل گیا۔ پکن نمایاں جگہ پر تھا۔ انتہائی نفاست سے آراستہ تھا، الماری میں بندخوراک کے بہت سے ڈیے چنے ہوئے تھے گویہ سب پھھاس لیے نہیں تھا کہ میں بے دھڑک ان کا استعال شروع کردوں میں نے الی گویہ سب پھھاس کیا جو میراکام چلا سکیں۔ چنانچہ چائے کی کیتلی میں نے چو لیے پر رکھ دی اور اس کے بعدا کی ڈیل روٹی نکال کرچائے میں بھگو کر کھائی۔ میں اپنی اوقات سے بر ھنانہیں چا ہتا تھا اور استے نفیس مالک کوناراض نہیں کرنا چا ہتا تھا تقریباً سات ہے تک میں یہاں رہا کیونکہ جھے اور است میں میں دنانچہ میں نے جانے کا فیصلہ کرلیا۔

فریئر روڈ کی گرین مینشن تلاش کرنے میں مجھےکوئی دفت نہ ہوئی۔ یوسف گابا کے بتائے ہوئے پہتے کے مطابق میں فلیٹ نمبرمیں میں پہنچ گیا۔ دروازے پرموٹا سا تالاموجود تھا اور یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے یہ تالا کافی دن سے نہیں کھلا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے چابی تالے میں گھمائی اورا ندرداخل ہوگیا۔ سونج بورڈ تلاش کر کے میں نے فلیٹ میں روشن کردی۔

تین کروں کا انتہائی نفیس فلیٹ تھا۔ اتنا کہ میری ضروریات کے لیے ضرورت سے کافی زیادہ۔ ہرچیز موجود تھی، کمرے میں بیڈ بھی تھا، ایک چھوٹا ساریک بھی تھا، باور چی خانے میں گیس کے چولئے کی ہوئے ہوئے ہوئا ساریک بھی تھا، باور چی خاندگی گیس کے چولئے گئے ہوئے تھے، گویا مجھے چندالی چیزوں کی ضرورت تھی جوا کیے عمدہ زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہو کیس اور اس کے لیے میرے پاس دو ہزار رو پے موجود تھے دکا نیں جلد ہی بند ہوجاتی ہیں، اس لیے میں فلیٹ کو تالالگا کر با ہرنکل آیا۔

انتہائی کفایت کے ساتھ میں جو پچھٹریدسکتا تھامیں نے خریدااس میں چند برتن، بستر کے لیے چادراور پچن کا پچھسامان لے کرمیں ساڑھے آٹھ بج گھرواپس پہنچ گیا۔

میری خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ میں جانتا تھا جب میں اپنے دوستوں کواس فلیٹ کے ہارے میں بتاؤں گاتو وہ سششدر رہ جائیں گے کیونکہ اس دور میں کسی مکان کا ملنا جتنا مشکل کام ہے وہ ایک کری کا اضافہ ہو گیا تھا۔میز پر رجسٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور دوسری چند چیزیر جی ، کی تھیں۔

"فیضان ـ" بھاری آواز سائی دی ـ

"ليسسر-ليسسر-"

« کیے ہو؟" پیے ہو؟"

"بالكل خيريت سے ہوں جناب۔"

"وه فليث پندآيا''

"میری ضرورت ہے کہیں زیادہ ہے جناب، انتہائی آ رام دہ۔"

" يقيينا تمهيس كچه چيزول كي ضرورت بهوگي "

"کھ چیزیں تو وہاں موجود ہیں۔ کچھ میں نے خریدی ہیں۔ رفتہ رفتہ سبٹھیک کرلوں گا جناب۔''

"خوب، مجھےخوشی ہے کہ تم زندگی ہے بھر پور ہو بہر حال میں ضروریات پوری کرنے میں تہاری مدر کروں گا۔ میرے پاس تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور ہاں کل تم نے کچن کا استعال نہایت احتیاط ہے کیا تھا۔ یہاں ہوا کروتو ایک مینان ہے یہ چیز استعال کیا کرو۔"

" میں شکر گزار ہوں جناب۔"

"كُلْ كُونَى اورآيا تفاملازمت كے ليے؟"

"جي بال، تمن افراد آئے تھے۔"

"كياكها تعاتم نے ان سے؟"

"میں نے معذرت کر لی تھی۔"

" کیا کہہر؟"

" يبي كه يه جكه ير مو چكى ہے۔" ميں نے اسے اپني شرارت كے بارے ميں بتانا مناسب نہيں

کرا چی کے رہنے والے تقریباً تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ واپس آ کر میں نے بہت سارا وقت قلیٹ کی صفائی ستحرائی میں گزارا جو چیزیں میں لایا تھا آئہیں سجایا۔ بیڈ پرنی چا دریں بچھا کمیں تکمیہ رکھا اور پھر آ رام سے لیٹ گیا۔ اپنی خوشیوں کا میں کیا اظہار کرسکتا ہوں۔ بلاشبہ اس قلیٹ کے ل جانے سے جھے اتن خوشی کے میں بیان نہیں کرسکتا۔

نہ جانے کیا کیا خیالات میرے دل کو گدگدار ہے تھے۔ایک مہر بان انسان کے پاس جھے نوکری مل گئ تھی۔اس کی شخصیت کا نداز ہ اس کی سخاوت سے ہوتا تھا۔ پہلے مرسطے پر اس نے جھے بہت سی عنایتوں سے نواز اتھا۔

رات دیرتک جا گتار ہا۔ کھانا بازارے لے آیا تھا۔ چائے کا سامان خاص طورے لایا تھا نجانے کیا کیا سے وچتار ہاتھا۔

اوررات کوکسی وقت نیندا می می می کوسب معمول جاگا۔ جب سورج کی روشی دیکھا تھا تو دل پرایک بو جھ لگتا تھا۔ اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ کلفتوں کا سفر شروع ہو گیا ہے جس کامصرف نہیں ہے۔

لیکن آج جب بدن کے نیچ بستر اور سر پرچھت نظر آئی تو جیے سارے استفاء نے مسرت کا ایک قبقہ لگایا۔ میں اچھل کر بستر سے اٹھ گیا۔ نجانے کیا وقت ہو گیا۔ حالات نے ساتھ دیا تو ایک گھڑی ضرور خریدوں گا۔

کین میں جاکر چائے کا پانی رکھااور ضروریات سے فارغ ہونے چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھوکر چائے پی اور جلدی سے تیار ہوکر چل بڑا۔ جائے ملازمت کے راستے ایسے تھے کہ اس وقت سواری وغیرہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی اس لیے ڈیفنس پہنچ گیا۔البتہ پیدل سفر کافی تھالیکن کیا فرق بڑتا ہے۔

بھا گم بھاگ اس کوشی پر بہنج گیا اور بے تکان اندر داخل ہو گیا۔ پھر بھکچاتے ہوئے میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ڈرائنگ روم کی حیثیت کسی قدر بدلی ہوئی تھی۔اس میں ایک ٹیبل اور غريب خيالات تھے۔

رجٹر وغیرہ چیک کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ گویا مجھے اس سلسلے میں کام
کرنے کے کل اختیارات دے دیئے گئے تھے۔ یہ اعتاد کی بات تھی اور مجھے اس قدراعتاد پر
حیرت ہوتی تھی۔ اس دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو کسی اجنبی پر اس قدراعتاد کرلیں۔
میں نے سب سے پہلے کرائے داروں کارجٹر کھول کر دیکھا۔ کافی جائیداد تھی یوسف باگا کی۔ شہر
میں بہت سے بنگلے، دکا نیں اور ایسی کئی چیزیں جس سے مالی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔
پھر وہ بیاری ہے جارے کو کیسی بیاری تھی اور ایسی کسی بیاری کا اس نے کوئی مناسب علاج
کیوں نہیں کرایا تھا۔ نجانے کیا اسرار تھا۔

بہر حال اس کے بعد میں دوسرے رجشر دیکھنے لگا اور دو پہر کو دو بنج تک اس کام میں مصروف رہا باقی کام میں نے دوسرے دن کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ پھر میں فلیٹ کا تالالگا کر کھانے کے لیے نکل گیا۔

جس جگہ میں آئے سے چندروز قبل تھاوہ ہاں میر ہے کی شناسا بھی تھان میں سے چندلوگ توا پسے
سے جن کا جھے پر قرض بھی تھا۔ اس وقت حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں ان کا قرض
اتاردوں کیکن ان سے ملنا تو ضروری تھاور نہ سوچتے کہ میں رقمیں لے کرفرار ہوگیا۔ چنانچہ پہلے
ایک ریستوران میں جا کر کھانا کھایا۔ سگریٹ کا پیکٹ خریدا جو میں نے حالات کے تحت کافی دن
سے چھوڑی ہوئی تھی اس کے بعد بازار جا کر دو جوڑے کپڑے خریدے لباس ایسے تھے جن کی
ادائیگی میں ادا کر سکنا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملنے چل دیا۔ اپنی خصوص ٹھکانے
ادائیگی میں اداکر سکنا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملنے چل دیا۔ اپنی خصوص ٹھکانے
پر بہنچ کر سب سے پہلے میں نی بخش ہواڑی کی دکان پر پہنچا۔ اس شخص کے ساڑھے تین روپ
بر سے او پر قرض سے میں نے سب سے پہلے اس کی خدمت میں ساڑھے تین روپ چیش کے
تو اس نے اتنی جرت سے جھے دیکھا جسے سوچ رہا ہو کہ جھے جسے انسان کے پاس ساڑھے تین
روپ کہاں سے آئے۔

معمجا۔ دوسری طرف چندلمحات کے لیے خاموثی جیما گئی پھرآ واز ابھری۔

"فيضال ـ"

"جاپ''

"تم نے ان سے بیتو نہیں کہا تھا بلکہ اس عمارت کو آسیب زدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔" آواز نے کہا اور میں من رہ گیا۔

" ہو سکے تو مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو۔ میں تمہاری اس بات سے ناراض نہیں ہوں بلکہ تمہاری حرکت پر ہنسی آئی تھی۔ بہر حال جھوٹ مت بولا کرو۔ "

"ببتر جناب \_آئنده خيال ركھوں گا۔"

"شکریی، بال بیر جسر تمہارے سامنے رکھے ہیں ان میں پہلے رجسٹر میں ان لوگوں کی فہرست اور پتے ہیں جن سے تہمیں کرایدوصول کرتا ہے۔ دوسرے رجسٹر وں میں حسابات ہیں۔ تم بیسارے رجسٹر ساتھ لے جاؤ۔ انہیں دیکھواور آن کے مطابق ممل کرو۔ حسابات چیک کر کے جھے ایک ہفتے کے اندر رپورٹ دو۔''

". تي بهت بهتر \_"

"بس جاسكتے ہو۔رجسر لے جاؤ۔كوئى ضرورى بات ہوتو مجھےفون كرليما۔"

"بہت بہتر جناب۔" میں نے رجٹروں کواحتیاط سے اٹھا کر باندھ لیااور پھراس ممارت سے نگل آیا اس جھوٹ پرتھوڑی می شرمندگی تھی جو میں نے اس سے بولا تھا قیکن جیرانی بھی تھی کہ اسے پتا کس طرح چل گیا۔

طویل فاصلہ طے کر کے بس اسٹاپ پر پہنچا اور یہاں سے فرئیرروڈ آگیا۔ بلڈنگ میں چہل پہل تھی۔سافنے فلیٹ سے چند بچوں نے باہر نکل کر مجھے دیکھا۔ میں ان کی طرف توجہ دیئے بغیر فلیٹ میں داخل ہوگیا۔

اندرآ کر میں نے رجس میز پر ڈال دیئے اور خود بھی بستر پر بیٹھ گیا۔میرے ذہن میں عجیب و

''ٹھیک ہے یار بیلین دین تو چلنا ہی رہتا ہے ہاں بیتو بتا ستہمارامکان کہاں ہے۔'' ''فرئیرروڈ پر۔''میں نے جواب دیا۔

"واهشمرميں بوبرى اچھى بات ہے، تو نوكرى سےتم خوش بو-" نى بخش نے بوجھا-

''پوری طرح خوش ہوں نبی بخش،اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے۔'' میں نے جواب دیا۔ پھر دوسرے چند دوستوں سے ملنے کے بعد شام تقریباً سات بج اپنے گھر پہنچا۔ گھر کا تصور بہت ہی پیارا تھا۔ ٹیرس طے کرتے ہوئے میں نے وہی بچے دیکھے جوسا منے والے مکان میں رہتے ہے۔ ان میں دولڑ کے اور ایک لڑک تھی لڑکے دونوں شکل وصورت کے زیادہ اچھے نہیں تھے جب کہ لڑک بہت پیاری تھی، میں نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا اور وہ بھی مسکرا دی۔ میں اندر چلا گیا۔ پھر میں بینھا ہی تھا کہ دفعتا وہی بچی کررگ گئی۔

"انكل ميس اندرآ جاؤل ـ"اس نے كها ـ
" آؤ مِينةِ آجاؤ ـ" ميس نے كها ـ

"الكلكياآب المكان مين آكت بين" السفع جماء

"بال بيني، بمآب كے نئے روى بير اسمى نے جواب ديا۔

"لكن الكل كياآب ك يج الجي نبيس آك"

" إل الجمي نبيس آئے۔"میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

كبآكس عي " بي في معموميت سے يو چھا۔

«بيرتو جمير بهي نهيس معلوم-"·

و کیوں؟"

"بن بن بين معلوم"

" آپ انہیں جلدی سے بلا ہے ہم انہیں دوست بنائیں گے اور ان کے ساتھ کھیلا کریں گے۔'' "بہتر، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟'' ''کہاں سے مال ماردیا بابو۔''اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔

" نبی بخش تمہاری دعاؤں ہے مجھے نوکری مل گئی ہے۔ "میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارے کیا واقعی۔" نبی بخش نے بھر پورخوشی کا اظہار کیا۔

ان چھوٹے چھوٹے لوگوں میں یہی خاص بات ہوتی ہے کہ کسی کے ثم اور خوشی میں بڑی فراخد لی کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں بے غرض اور بے لوث چنانچہ نبی بخش نے بھی خوش کی بہت ی با تیں کہیں اور پھر جھے سے میری نوکری کے بارے میں پوچھنے لگا۔

"الیی نوکری مل ہے نی بخش کہ تصور میں بھی نہیں تھی۔"

"كيال في بايو؟"

"بس میراسیٹھ ایک بہت بڑا آدی ہے۔اس نے اپنی جائیداد کے کرایہ کی وصولیا بی کی ڈیوٹی میرے سردکی ہے اور سب سے بڑی ہات یہ کد ہنے کے لیے جمعے مکان بھی دیا گیا ہے۔"
"ارے واو، پھر تو عیش ہو گئے اپنے یارے کر ویکھو آتے رہنا ایسا نہ ہو کہ اتنی پر انی یا داللہ ختم کردو۔"

''نہیں بھئی ابھی نہیں جب سب لوگ بیٹھیں کے ملیں کے اور اس وقت جب تنہیں تنخواہ مل جائے۔''نی بخش نے کہااور میں نے گردن ہلادی۔

"تنخواه تو ملى نہيں پھر پيسے كہال سے آ گئے تمہارے پاس تم ابھى ان پيسوں كور كھاو'

' د نہیں نبی بخش تھوڑے سے پیے ایر وانس بھی مل گئے تھے۔ میں نے سوچا تہمارا حساب چکٹا ہو جائے ابھی بہت سے یاروں کے چیے دیے ہیں۔'' فرمائش کی تھی۔

گریس بیوی ہو بچے ہوں تو زندگی کتنی حسین ہوجاتی ہے۔ان لوگوں کی تو بات نہیں کرتا جواپنے ماحول اور اپنے گھر سے بے زار نظر آتے ہیں۔میرے کئی دوست ایسے تھے جو گھر کی ذے داریوں سے تک آئے ہوئے تھے نجانے کیوں؟

گریلوزندگی ہے اتنا دورتھا کہ گھر کا تصور ہی مٹ گیا تھا اور جب کسی گھر کو دیکھتا تو آرز واور حسرتیں دل میں اجا گر ہو جا تیں بہت دریتک میں سیما کے الفاظ میں کھویار ہا گھر تو تھالیکن اس میں زندگی گزارنے کے طریقے مجھے نہیں آتے تھے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ، کام تو دوسرے دن سے شروع کرنا تھا۔

دوسرے دن صبح سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا پہلے میں نے کار دباری رجسٹروں کو دیکھا اور ان میں سے دور جسٹروں کا حساب دو پہر تک چیک کرلیا۔ دو پہر کھانے کے بعد پھراپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

کی بفتوں کا کام تھالیکن میں اس لگن ہے کررہا تھا کہ تین دن میں، میں نے بیکام کھمل کر لیا۔اس کے بعد وصولیا بی کار جسڑ کھل گیا گئ افراد کے اوپر کرایہ بقایا تھا اوراہے وصول کرنا میرا کام تھا۔

اس دوران دوستوں سے ایک بار اور ملاقات ہوئی ابھی میں نے کسی کو اپنا پہانہیں بتایا تھا میری خواہش تھی کہ پہلے اس مکان کو درست کرلوں اس کے بعد میں چند نے پتے ذہن نشین کر کے چل پڑا۔

پہلی ہی جگہ کامیا بی ہوئی تھی۔ ایک بنگلہ تھا۔ جس کا کرایہ چھ بزارروپے ماہوارتھا۔ بنگلے کے کمین اکرم صاحب نے میرے بارے میں معلوم کرنے کے بعد مجھے اندر بلایا اور بڑی مہر یا نی سے پیش آئے۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

" دراصل میں دوئی چلا گیا تھا۔وہاں ملازمت حاصل کرنے میں کوشاں رہااوراس کے بعد کچھ

د سیما "

" آپ كابوكياكرتے بيں سما۔"

"دفتر جاتے ہیں۔"

" آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟"

"بس میرے دو بھائی ہیں۔ گندے، گندے نہ ٹھیک سے بولتے ہیں اور نہ صاف سخرے رہے ہیں۔''

"خوب، برى خوشى موئى آپ سے ال كر\_" ميں نے اپنى اس تفى شناسا سے كہا۔

"لکین بینے ہم آج آپ کی خاطر نہیں کر سکیں گے آپ کی ٹافیاں ادھار ہیں۔"

"توباتوبه، ادهارتوبهت يرى يريم إنكل"

بكى نے كال پيٹتے ہوئے كہااور جھے الني آئى۔

"بال عنورى چيزاوراب كياكيا جائے؟"

"خیرایک دن کی کوئی بات نہیں ہے،کل سی کو مشکرانداز میں بولی اور مجھے اس پر بے افتیار پیارآ حمیا۔

" بھی سیماتم تو بہت ہی بیاری چی ہوا چھاتمہارے ابو کا کیانام ہے؟"

" آصف على اورامى كانام نعمدے."

" معک ہے، تومس سیما آپ آتی جاتی رہیں۔"

" آپ بھی دفتر جاتے ہیں انگل؟"

"بال جاتے تو ہیں لیکن بھی بھی زیادہ تر گھر میں رہا کرتے ہیں آپ کا جب دل خاہے آجایا کریں۔"

'' ٹھیک ہے لیکن آپ میرے بھائیوں کو نہ بلایا کریں۔وہ گندے ہیں اب میں چلتی ہوں۔''بیکی نے کہااور ہا ہرنگل می کی لیکن میری نگا ہوں میں بہت سے خواب چھوڑ گئی۔اس نے مجھے سے بچوں کی "خوب مجھ فون کس کے کیا ہے؟"

"كيامين بيرقم لي كرحاضر موجاون؟"

"كيون بتم اس كي حفاظت نبين كرسكتيج"

"جى كرسكتا مول اليكن آپ سے يو چھ لينا مناسب مجھا۔"

''اچھا کیا کوئی جلدی نہیں ہے۔وقت موزوں پر آجانا اور ہاں اس میں سے پچھر قم لے کراپنے فلیٹ سیٹ کرلو۔ایک صوفہ سیٹ خریدلو،ایک ڈائننگ ٹیبل اور کری اور دروازوں، کھڑ کیوں پر یردے سجالو۔''

"جناب مين بيسب كه خود كرلون؟"

"اس کے کہ میں ،معذور ہول ورند تمہاری مدد ضرور کرتا۔ "زم کیج میں کہا گیا اور میں ہے مد متاثر ہو گیا۔

"آپ بے حدم ہر بان انسان ہیں جناب،آپ نے جھے جے فض کی زندگی بدل کرر کھ دی ہے میں جوندگی کے احساس سے محروم ہوگیا تھا۔ جھے بیسب کچھ بے صد بجیب لگتا ہے بے حد بجیب ۔"
"فیضان زندگی بے حد فیتی شے ہے۔ حالات کے مفور ماحول کی پیدا وار ہوتے ہیں۔ان سے نکلے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے مایوی کفر ہے۔ایک ندایک دن انسان ان سے نکل جاتا ہے۔"
"آپ کی رہنمائی ہیں، میں بھی اس محنور سے نکل جاوں گا۔"

'' ہاں، میں تمہاری مدوکروں گا۔بس اب فون بند کردو۔ میں زیادہ دیر تک عفظ کونہیں کرسکتا۔'' اس نے کہااور میں نے اس کے عکم کی تعمیل کی۔ پھر دہاں سے چل پڑا کس قدر مہر پان انسان ہے تقدیر سے ایسے لوگ ملتے ہیں۔

جس کے بارے میں، میں نے سوچا تھا کہ ابھی کی ماہ کیس گے۔

میرادل بلیوں اچھل رہاتھا۔ بے پناہ خوشی کے عالم میں گھر پہنچا ابھی ممارت کی سٹر جیوں پر ہی تھا کہ سیمانظر آسمی وہ میراا نظار کرتی رہتی تھی۔ وقت و بال کے حالات درست کرنے میں لگ گئے لیکن یوسف صاحب ب حدش فی آدمی ایس بیار میں معلوم ، اکدانہوں ایس بیار می فون نہیں کیا۔'' بیں۔ جھے خدشہ تھا کہ چھ ماہ سے کرایہ نہ کہنچنے پروہ ناراض نہ ہوجا کیں بیگم سے معلوم ، اکدانہوں نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔''

" تى ئىلىن قى ئىلىت كىلا

"مير علي كياتكم ع؟"

"کیش جناب،کیش، چائے آرہی ہے چائے پی لیں۔"اور پھراکرم صاحب نے جی جائے پلائی اور مجھے چھتیں ہزاررویے کیش اداکردیئے۔

"میری طرف سے بوسف گابا صاحب کا شکریدادا کردیں اور معذرت کر لیں۔آئندہ وقت پر ادا کی ہوتی رہے گا۔"

"بہتر ہے۔" میں نے جواب دیا اور تم سنجال کر یہاں سے چل پڑا۔ تین جگہ میا اور تین جگہ میا اور تین جگہ ول سنجال کر یہاں سے چل پڑا۔ تین جگہ میا اور تین جگہوں سے کرایہ وصول ہو گیا۔ یہ بری خوش بنتی تھی کہ براکام بہتر طور پر ہور ہا تھا۔ البتہ چوتی جگہوں سے کرایہ وصول ہو گیا۔ یہ خواب دیا کہ وہ دو دن کے بعد ادائیگی کردےگا۔

آئ کا یکی کام تھا۔ چنانچہ میں تقریباً ساٹھ ہزاررہ پے کی رقم سنجال کروالیں چل پڑالیکن اس رقم کے بارے میں یوسف صاحب کو اطلاح دینا ضروری تھا۔ چنانچہ صدر پوسٹ آفس کے بلک کال بوتھ سے میں نے انہیں ٹیلی فون کیا اور چند لمحات کے بعد فون ریسیو کیا گیا۔
'' میں فیضان بول رہا ہوں جناب۔'' میں نے فون پر بھاری آواز بیچان کرکہا۔

"پولو۔"

"جناب آج وصولياني كي مهم پر لكلاتها\_"

"مول چگر؟"

"سائھ ہزارروپ وصول کے ہیں۔ بیسب پرانا کرایہ ہے۔"

'' ہیلوسیما''

" ہیلوانکل''

«کیسی هو؟<sup>"</sup>

"بالكل محيك كهال سے آرنے بين آپ"

"بس کاموں سے فارغ ہوکر۔ آؤ۔ 'میں نے کہا اور سیما میرے ساتھ آگئ۔ بڑی عمدہ باتیں کرتی تھی اس کے بھائی واقعی بوذم نے۔ سیماان سے بالکل الگ معلوم ہوتی تھی۔

"اوركيا مورباب يماء"

"بسانگل چشیان گزرر بی میں۔"

"اوه پرهمتی موتم \_ بیرقوتم نے بتایا ہی تیس تعا۔"

" آپ نے بھی پوچھا ہی نہیں۔"

"كون كاكلاس ميس موس"

"تيري من"

" تمہارے ابوے ملاقات نہیں ہوئی آج تک "

"اتوارکوچھٹی ہوتی ہے۔رات کووہ دیرے گرآتے ہیں۔"

"رات تك كام كرتے رہے ہيں۔"

" پائبیں، بس ہمیشہ رات کو آتے ہیں لیکن انکل رات کو ان کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ آتے ہی بستر پر گر پڑتے ہیں۔ کپڑے بھی نہیں اتارتے۔ ایسے بولتے ہیں جیسے سور ہے ہوں مجھے بڑی بستر پر گر پڑتے ہیں۔ کپڑے بوتی نہیں۔ امی کہتی ہیں جلدی سوجایا کروں۔ مگر کیا کروں نیند ہی جب آتی ہے جب ابو آجاتے ہیں۔ "

"اوه" من تتجت سے كہا۔

"ای ان کے جوتے اتارتی ہیں اور وہ سوتے رہتے ہیں۔"

'' ہوں۔'' میں نے گرون ہلائی سیما دیر تک جھے سے گفتگو کرتی رہی۔ تب اچا تک میں نے پوچھا۔ ''سیما ہمہیں گھر کے معاملات سے بھی کچھ دلچپی ہے۔''

" کیسے مغاملات؟"

"مثلاً گھر کیسے جاتے ہیں۔اب اگر ہیں اس کمرے پر پردے ڈالوں تو کیسے رنگ کے ڈالوں۔" میں نے بوجھا۔

"ان دیواروں کے رنگ سے مختلف اور نج اجتھے رہیں گے۔"سیمانے کہا۔

" بہتر ہے۔ " میں نے گردن ہلائی اپنی اس معصوم دوست کی خواہش کے مطابق میں نے فیصلہ کر ایا تھا کہ محرے میں اور نج رنگ کے پردے ڈالوں گا۔ دوسرے دن میں پھر باہرنگل آیا۔ آٹھ کراید دار تھے۔ تین کرائے داروں سے وصولیا بی ہوگی دو نے وعدہ کرلیا۔ دو نے ٹال دیا اور پھر میں آخری کرائے دارک گھر پہنچا چھوٹا ساخوبصورت بنگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی تو بوڑھی مورت منگلہ تھا۔ میں ا

"جىفرمايىك"

"مسزقدوس موجود ہیں۔"میں نے پوچھا۔

"جیہاں،آیے اندرآ جائے۔"عورت نے کہااور میں جبجکتا ہوااندرآ گیا۔عورت نے جھے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اورخود باہرنکل گئ۔ جیب بات تھی اس نے میرے بارے میں پہنیں پوچھا۔

میں نے کمرے کے ماحول پرایک نگاہ ڈالی کمین خاصے جدت پندواقع ہوئے تھے۔ پھر کا ایک بر ہند مجسمہ حشر سامانیوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر تصاویر گلی ہوئی تھیں جن میں کچھ نیم بر ہنتھیں۔ دیگر سامان آ رائش بھی جدید ترین تھا۔

ان لوگوں پر بھی تنین ماہ کا کرایہ باتی تھااور میں سوچ رہا تھا کہ اتنی اچھی حیثیت کے لوگوں نے نہ جانے کی جانے کے اس کے ایک عورت ساڑھی جانے کیوں کرا بینہیں دیا۔ چند منٹ کے بعد کمرے میں چھر رہے بدن کی ایک عورت ساڑھی

"محرتم نے ہو۔ کون ہو پہلے بھی نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے باگا صاحب سے تبہارا کیا تعلق ہے؟"

"ان كى جائدادكامىنجر مول ـ "ميل فى جواب ديا ـ

"خوب، ویے باگا صاحب بھی خوب ہیں کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کی کونہیں معلوم "بھی کسی سے ملتے بھی نہیں۔"

'' ہاں، وہ گوشہ شین انسان ہیں۔''

" ماراپغام دے دینا، ایک بارتو مل لیں "

"بہتر ہے کہددوں گا۔"

" كرائے كے بارے ميں بھى جارا پيغام دے دينامكن بو كے تو سال ميں ايك بار ليال كريں بميں آسانی رہے گا۔"

"آپ نے پہلےان سے بیات نہیں کی ۔"

" بمجی طبع تب نا، اخبار میں اشتہار دیکھا۔ فون پر بات کی معاملات طے ہو گئے۔ اس کے بعد بس چیک جاتے رہے کوئی شکایت ہوئی تو فون کر لیا اور بس۔''

"ال كرائے كے بارے ميں كيا علم ہے۔"

"سال كے سال مطيقو كيا حرت ہے اور پھرتم مينجر ہو پچھ ہمارے بھی كام آؤ كہاں رہتے ہو؟"

عورت كاانداز عجيب تعابه

"فرئيرروڈ"

''اپنامکان ہوگا۔''

".ى، بى بال-"

"مكان ما لكه بموگى ، يىچى بين؟"

"جنہیں،ان دونوں میں سے کوئی ہیں ہیں۔"

· میں ملبوس داخل ہوئی۔اس کی عمرتمیں پینتیس کے درمیان ہوگی۔اس پیلے کنارے والی ساڑھی میں وہ جاذب نگاہ نظر آتی تھی۔

" بہلو۔" اس کے ہونٹوں پردل آویز مسکرا ہے میں گئی اور میں نے بے اختیار سلام کرڈ الا۔

"بیٹے وتمہاری صحت اچھی ہے۔ میں نے پہلے تہمیں نہیں دیکھا۔"

"جی میں نیا ہوں۔"میں نے کہا۔

"الماراتك فيتايا؟"

"جي، يوسف باڳا صاحب نے۔"

" يوسف با گا۔" عورت پر خيال لهج ميں بولي اور پھر چونک پڑي۔

"كون يوسف با گانار عند كان وسي "

"جی میں کرائے کے لیے ماضر ہوا ہوں ۔ " یہ نے ۔ یہ بیش ادا بیا۔ میں نے کہا اور صاف محسوں کیا کہ میرے الفاظ ہے عورت کے جبرے پر بلکی ی پیلا ہٹ دوڑ گئی۔ پھراس کی آئکھوں میں ناگواری کے تاثر ات نظر آئے لیکن دوسرے جی لمجے اس نے اس کیفیت پر قابو پالیا اور مسکرانے گئی۔ اور مسکرانے گئی۔

"توبيات إ-خيركى لي بهى آئ بوآرام بينفوكيا بوعي"

"جی بس شکرییه۔"

" چائے مناسب رہے گی وقت بھی ہے موقع بھی ہے شنرادی او شنرادی۔" اس نے ہاہر کی طرف رخ کر کے کہا اور شنرادی اندر آئی۔ وہی میلی کچیلی عورت جس نے جھے ہاہر ریسیو کیا تھا۔ جھے بے اختیار ہنسی آنے گئی تو اب شنراد ہوں کی میشکل وصورت ہے میں نے دل میں سوچا۔

" تى بى بى بى ـ "اس نے كها ـ

"مہمان آئے ہیں کھھانے وغیرہ"

"ابھی لائی۔شنرادی جمیاک سے باہرنکل گئی اورمسزقد وس میری طرف و کیمنے گی۔

پریشان ہو گیا تھا۔میری مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں کیا کروں فورت واپس آگئی تو کیا سو ہے گی؟ ممکن ہے وہ کسی غلط نہی کا شکار ہو جائے۔

''وہ، دیکھئے محتر مداس میں میرا کیا قصور ہے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میرا نام فیضان ہے۔''

"دنہیں ہبیں خدا کے لیے دل نہ تو ڑو۔ کہدوتم تو قیر ہو کہدوتم تو قیر ہو، میں، مرجاؤں گ۔ بدی مشکل سے میں نے تہیں دل سے نکالا تھا۔ بولواگر تم تو قیر نہیں ہوتو یہاں کیوں آئے ہو۔ "وہ روتی ہوئی بولی۔

"كرابيه خداك فتم كرابيد صول كرني"

"الله كے ليے مذاق مت كرو، مذاق مت كرو، تو قير مجھ پر رحم كھاؤ"

"میں تو قیرنہیں ہوں۔" میں نے جلائے ہوئے لیجے میں کہااورلڑ کی نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیجے اس کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ چہرے کی وہ شکفتگی غائب ہوگئی تھی جو چندساعت قبل تھی۔
" تم تو قیرنہیں ہو۔" اس نے بھاری لیجے میں پوچھا۔

"جس طرح كہيں آپ كويفين دلا دوں \_"ميں نے بے بى سے كہا \_

"انسان تو ہونا، یا انسان بھی نہیں ہو۔" وہ بدستوراسی انداز میں بولی۔

"کیامطلب۔" میں نے کہااور وہ اس طرح چونک پڑی جیسے اب تک خواب دیکھرہی ہواور پھر اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو ہنے لگے۔

"معاف کیجے گاجناب میں تو ہوں پاگل، اپنے ساتھ آپ کو بھی پریشان کیا۔ خدا کے لیے معاف کردیں میں شرمندہ ہوں۔''

" آپ کویقین تو آگیانا۔" میں نے کسی قد سنجل کرکہا۔

"کس بات پر۔"

" يكى كديش في كهدر بامول \_ مين وه نبيس مول جوآ ب مجور بي بين "

" ہاں، پھردل کیے لگتا ہوگا۔ ماشاء اللہ بحر پور جوانی ہے۔ کا نے نہیں کٹتی ہوگ۔ارے کوئی ہے فیمن نشیمن ، بیار کیاں تو بس میں ابھی آئی۔ "وہ اٹھ کئی اور باہر نکل گئی۔ میں اس گفتگو اور اس انداز کے بارے میں غور کرنے لگا۔ نجانے کیوں مجھے ایک عجیب احساس ہور ہا تھا کوئی خاص بات ہے۔

عورت کی منٹ تک واپس نہ آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی منٹ تک واپس نہ آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہوئی تھی۔ داخل ہوئی بڑوی خوشبو ہمی لگائی ہوئی تھی جس کی مہک میرے بچرے پر میک اپ تھا بال کھلے ہوئے تھے اور کوئی خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی جس کی مہک میرے نتھنوں سے ظرار ہی تھی۔

میں نے نگامیں جھکالیں۔اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی جس میں جائے کی دو پیالیاں اور ایک پلیٹ میں سکٹ رکھے ہوئے تھے اور پھر وہ میرے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ دوسرے لیح اس کے منہ سے ایک بلکی می جیخ نکلی اور میں انجیل پڑا۔

"تو، تو تو ماحب "اس كمنه عجيب الدازيس تكلاآب تو قيرين نا-"

" جی نہیں ،میرانام فیضان ہے۔''

"توقیر پلیز، نداق مت کرو۔ میں تنہیں لا کھول میں پیچان سکتی ہوں۔ می نے بھی تمہارا نام فضان بی بتایا تھا۔ توقیر کب واپس آئے۔"

" آپ کو واقعی غلم نبی ہوئی ہے۔میرانام۔"

"توقیر ضدا کے لیے میں خوشی سے مرجاؤں گی۔ بتاؤتم کب آئے بتاؤ۔ "وہ میرے نزدیک آگئ اوراس نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیئے۔

'' دیکھئے آپ کو داقعی غلط فہمی ہور ہی ہے۔ میں قصور دار نہیں ہوں۔''میں نے گھبرا کراس کے ہاتھ اپنی گردن سے چیچے ہٹاتے ہوئے کہا۔

"توقیرے" لاکی کے منہ سے ایک سسی نکلی اور پھر دونوں ہاتھ منہ پررکھ کرسسکیاں لینے آئی۔ میں

'' کراچی کےفٹ پاتھوں پر۔''میں نے جھنجھلائے ہوئے کہج میں جواب دیا۔

"اوراس ہے قبل۔" لڑی ہے پھرای انداز میں بوچھا۔

"مال کے پیٹ میں میں نے جواب دیااوروہ چونک کر مجھے دیکھنے گئی۔

"شايدآپمير بسوالات سے جھلا بث محسول كرر ب بيں "

''جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔''میں نے بمشکل لیجے کو طنزید بنانے سے روکا اور لڑکی نے گردن جھکا کے بیٹھی رہی پھرایک گہری سانس لے کر بولی۔

"كيامن آپ كوتو قير كهه كتي مون؟"

'جی۔''

"جهال، كيامي آپ كوتو قير كهد عتى مول "

''خاتون میرانام فیضان ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر آپ مجھے تو قیر کیوں کہیں گی؟''

" كهنے دوخداكے ليے كہنے دو۔ ورند ميں مرجاؤں كى تم ميرے سامنے آئے ہى كيوں تھے؟"

"جى ميس كرابيدوصول كرفي حاضر مواتها"

" دیکھو، اتنے سخت لیجے میں گفتگو مت کرو، میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے۔"لڑکی کی التجاس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ایک لیجے کے لیے میرا ذہن بھلنے لگا میں بنے سوچا کہ واقعی میں اس غمز دہ لڑکی کے ساتھ براسلوک کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں ڈیڈ بائی ہوئی تھیں اور چبرے پر عجیب سا تاثر تھا اور اس تاثر نے مجھے آخر کار بھلا ہی دیا۔ عورت نے جو کچھ کیا تھا اس لڑکی نے ٹھنڈ اکر دیا۔ تب میں نے عجیب کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکر اہنے پھیل گئی۔

''لیکن آپ مجھے تو قیر کے بارے میں کچھاور نہیں بتا کیں گی؟''

'' کیابتاؤں بس،ایک آوارہ ساجھونکا نکلاتھا جو آیا اور گزر گیالیکن اپنے پیچھے وہ جو کچھ چھوڑ گیااس نے مجھے خون کے آنسور لار کھا ہے۔'' " ہاں دیوانی ہوگئ تھی ہے اختیار ہوگئ تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کردیں۔ مرنے والے بھی واپس آتے ہیں، میں بھول گئ تھی۔''

"اوه، تو كياتو قيرصاحب كاانقال مو كيا\_"

" ہاں، وہ لندن سے آرہے تھے۔ ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، اور، اور وہ۔ " پھر منہ ڈھانپ کر رونے گئی، میں بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے دیکھتار ہا۔ کیا مصیبت تھی۔

''اوہ، چائے ٹھنڈی ہوگئی۔ میں بھی کیس بے وقوف ہوں۔خوامخواہ آپ کو پریشان کر ڈالا چائے لیجئے جناب۔''

" آپ کی می کہاں گئیں؟ براہ کرم انبیں بلادیں۔"

'' وہ بڑوں میں گئی جیں ان کا بچہ بلانے آعمیا تھا۔''لڑکی نے جواب دیا اور میرے ذہن پر عجیب کی جمعیطلا ہے طاری ہوگئی۔ بھے وقع دیتے بغیر پڑوں میں چکی کیکن اس نمز دہ لڑکی سے کیا کہتا اس پر بیثانی میں تھا کہوہ بولی۔

"آپ نے نام فیضان بتایا تھانا؟"

". جي-''

"فیضان صاحب میں آپ کے بارے میں کھ جانا چاہتی ہوں۔ براہ کرم مجھ سے تعاون کریں۔"

"كياجاناچائى بى؟"

"آپ کون میں ، کہال رہے میں ، کیا کرتے میں؟"

"افسوس بیساری با تیس میس آپ کی ممی کو بتا چکا تھا۔ آپ بھی سن لیس، جس مکان میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ اس کے مالک کا ملازم ہوں اور تین ماہ کا بقایا کرایہ وصول کرنے آیا ہوں لیکن آپ کی ممی۔''

"ال ع بل آپ کبال تے؟"

''کیکن کہاں؟''

' کہیں بھی ،سمندر کے کنارے، کی ویران جگہ پر، جہاں میں دل بھر کے تمہیں دیکھ سکول، تہمیں بہت عرصے سے نہیں دیکھا تو قیر، بہت عرصے سے، اب تو میری آئکھیں پھراگئی ہیں لیکن اگران پھرائی ہوئی آئکھوں میں دوبارہ آئے ہوتو پھرانہیں پھرول میں تبدیل نہ کرو۔''

"لکین محرمه میری کچھذے داریال۔"

"اس نے میراباز و پکڑلیا اور میں اس کے ساتھ باہرنگل آیا۔ سارا کرایہ وصول کرنا بھول چکا تھا۔ ایک بغل میں رجٹر دیے ہوئے تھے اور دوسری بغل میں لڑکی۔ اس طرح میں اس خوبصورت سے بنگلے سے باہرنگل آیا۔

غزدہ اڑکی کا دل بہلانے کے لیے میں تعور ٹی دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ یوں بھی وہ میرا آخری کام تھا بعنی اس کے بعد کسی اور کرایہ دار سے کرایہ ہیں وصول کرنا تھا اس لیے میں نے یہ تفریح اپنے فرض میں کوتا ہی تصور نہیں گی۔

اوی نے ایک میکسی روکی اور بادل نخواستہ میں اس کے ساتھ بیٹے گیا۔ ذبن دہری کیفیت کا شکارتھا عورت سے دور ضرور رہا تھا لیکن قریب رہنے کی خواہش ذبن سے دور نہیں رہی تھی۔ بید دوسری بات ہے کہ حالات نے بھی اجازت ہی نہیں دی تھی لیکن اس وقت اس اڑکی کی معیت ، اس کے قربت خوابوں کی وادیوں میں لے جاری تھی نوکری ملی ، فلیٹ ملاتھا اور اب بیآ خری خواہش بھی یوری ہونے جاری تھی۔خوشی سے میر اسانس بھولنے لگا۔

پر کی کے بدن سے بھینی بھینی خوشبواٹھ رہی تھی اور ٹیکسی کلفٹن کی جانب دوڑ رہی تھیٰ۔اس نے درائیور سے بھی کہا تھا۔

"توقیر" چندساعت کے بعداس نے اچا تک آواز دی۔

" بى " ئىس چونك پرا۔

"كياسوئ رسيهو؟"

" آپ کا دوست تھا؟"

'' دوست بی نبی*ں عزیز بھی تھا۔*''

"كيامطلب؟"

"میرامگیتر تھا، پھراس نے بید نیا چھوڑ دی اور ہیں تنہارہ گئی۔ وہ ایک ہوائی حادثے کا شکار ہوگیا اور میری زندگی میں ویرانیاں پھیل گئیں، بڑی مشکل سے صبر کیا تھا، لیکن تمہارے آنے سے صبر کا بید دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اب، اب ایک بار پھر میں ویرانوں میں کھڑی ہوں۔" جھے افسوں ہے خاتون اور شد بدافسوں ہاس بات کا کہ میری شکل آپ کے دوست سے ماتی جاتی ہا۔

"صرف افسوس سے کام نہیں چلے گا۔ مجھے بتا وَمیں اب کیا کروں۔"اس نے بوچھا۔

"مين كياعرض كرون"

"تم آتے رہو کے؟"اس نے سوال کیا۔

" بى بان، برماه آتار بون كاركرايدوسول كرناى بوكان

" کرایہ، کرایہ کرایہ کیا تہارے پاس کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی گفتگونہیں ہے۔"

"جی بہت کچھ ہے لیکن کیا کروں ذمہ داری یہی ہے۔"

"ائى ذے دار يوں كے خول مے محى نكل نہيں كتے \_"اس نے جھلائے ہوئے لہے ميں يو چھا۔

"نكل سكتا مون ـ"

"?\_\_\_?"

"جبآپفرهاکس"

" تو پھر چلو۔"

"جى-"مى فى متحراندانداز مى كها-

"بال چلو، يهال سے چلو۔"

" در یکھے میرانام فیضان ہے۔ آپ خوابوں میں بھٹکنے والی ہیں لیکن میں اس دنیا کا ہائی ہوں اور حقیقت پند ہوں۔ میں اس جیتی جاگی دنیا میں رہتا ہوں۔ چنانچہ خوابوں میں تو نہیں بھٹک سکتا مجھے اگر کسی کی توجہ بھی ہے اور کسی کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں نازنین آپ کو ان خوابوں سے نکلنا ہوگا اگر آپ مجھے میری اپنی حیثیت میں زندہ و یکھنا چاہتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے فیضان کی حیثیت سے گفتگو کریں میں فیضان ہوں۔ فیضان ہی رہوں گا۔ تو قیر نہیں بن سکتا۔"

''اوہ۔''اس نے میری جانب دیکھااور پھر دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑلیا۔

" مر مرتم تو قیری شکل کے کیوں ہو۔

"بس پیمیری بوشمتی ہے۔"

" و نہیں نہیں تو قیر نہیں فضان ' اس نے آہتہ ہے کہا۔

"براہ کرم آپ مجھے فیضان ہی کہیں اگر آپ مجھے فیضان کے نام سے یا در کھیں گی تو میں دوبارہ بھی آپ سے ملنے کی جرات کر سکوں گا۔ لیکن اگر آپ نے مجھے تو قیر سمجھا تو مس ناز نین میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا۔''

'' فیضان۔''اس نے میرے باز و پر ہاتھ رکھ دیا اور میں بہت پھے بھول گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں یوسف باگا کا ملازم ہوں اور نازنین کی ماں سے کرایہ وصول کرنے آیا تھالیکن اس کے بعد اولڈ کلفٹن پر بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر تو میں نے بہت ساری با تیں کیس نازنین سے۔اس نے مجھ سے میرے بارے میں تفصیلات بوچھیں اور میں نے اس سے اس کے بارے میں۔اس کی زندگی میں تو پچھیں تھا۔ سادہ سادہ سی لڑکھی باپ مر چکا تھا۔ ماں اور دو بہنوں کے ساتھ زندگی میں تو پچھیں ہیں آمدنی بہت ہی کم تھے۔اس کی ماں نے پچھ میکوں میں پچھر قم

'' يهي كه مين تو قير كيون نهيس مول ''

''تم تو قیر ہی ہو۔''

"بہتر ہے لیکن آپ کون ہیں؟"

"نازنين ـ "الركى نے جواب ديا۔

"خوب، مس نازنین، میں بے مہ غریب انسان ہوں اپنے حالات کا شکار، آپ ایک اچھی حیثیت کی انسان میں ۔ میرے ساتھ آپ کا یہ نداق آپ کے لیے تو نہیں لیکن میرے لیے۔۔۔"

''غذاق۔''اس نے ایک سسکی ہی لی اور مین مہم کر خاموش ہو گیا اگروہ ٹیکسی ہی میں رونا شروع کر دیتی تو میں کیا کرتا خوامخواہ کی مصیب کلے پڑجاتی شیکسی ڈرائیورنجانے دل میں کیا سوچتا۔

"خوبات مذاق كتيم بين "وه ناك شون شون كرتى مونى بولى \_

''صاحب اولڈ کلفش چلیں کے یا نیو کلفش عو

ڈرائیورنے درمیان میں دخل دیااور بہاں میں نے فوراَذہائت کا شوت دیا۔

''اولڈ کلفٹن۔''میں جلدی سے بولا میں جانتا تھا کہ نیو کلفٹن کے مقابلے میں اولڈ کلفٹن بہت ستا تھا کیونکہ یہاں نہ تو کوئی عمدہ ہوٹل ہے اور نہ وہ تفریکی مشغلے جواجھے خاصے مبنگے پڑجاتے ہیں۔
ورائیور نے دوشاخی سڑک سے ٹیکسی اولڈ کلفٹن کی جانب موڑ دی۔ ناز نین ناک پر رومال رکھے شول شول شول کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت تک اسے نہ چھیڑا جب تک ٹیکسی اولڈ کلفٹن پر نہ بہتی گئی۔
مول شول شول کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت تک اسے نہ چھیڑا جب تک ٹیکسی اولڈ کلفٹن پر نہ بہتی گئی۔
مول شول شول کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت تک اسے نہ چھیڑا جب تک ٹیکسی اولڈ کلفٹن پر نہ بہتی گئی۔
مول شول شول کر رہی تھی الیا ہے ہو وہ گھاس پر بیٹے گئی۔ جہاں سے ساحل کا نظارہ کیا جاسکتا ہے پھروہ گھاس پر بیٹے گئی اور میر سے ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کر اس نے جھے بھی بٹھالیا۔

"توقیرید ہماری مخصوص جگہ ہے کیاتم بھول گئے۔"

اس نے سوال کیا اور میں جھلا گیا۔

ڈ پازٹ کرائی ہوئی تھی جن کا منافع آتا تھا اور بیمعمولی سا منافع ان کی زندگی گزر بسر کرنے کا ذریعہ تھا۔اس کے علاوہ ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ میں ناز نین کے حالات سنتار ہااور مجھے خاصا افسوس ہوا۔

''میرےاپنے وسائل تو اسنے بھی نہیں ہیں کہ اپنی پیند کی کچھ چیزیں خرید سکوں۔'' نازنین نے مند بسورتے ہوئے کہا۔

"اوه مجھےافسوس ہے۔"

"تو قیرمیرے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر مجھے تخانف دیا کرتے تھے اتنے بیارے میرے
لئے چیزیں خریدتے تھے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں فیضان ، لیکن اب ، اب میں انہیں بھول جاؤں
گی۔ ان کی شکل میں تم مجھیل مجئے ہو۔'' اس نے آ کے بڑھ کرمیرے سینے پر سر رکھ دیا اور میں
زندگی کی ان تمام سرتوں ہے دوشای ہونے لگا جو عورت کے تصورے مرد کے ذہن میں بیدار
ہوتی ہیں۔

مجھے یوں لگا جیسے نازنین ہمیشہ ہمیشہ سے بیری زندگی ٹیل ہے اور اس سے قبل بھی کسی تکلیف کا سبھی کسی تکلیف کا سبھی کسی مایوی کا میری زندگی میں وخل نہیں رہا۔ تقریباً دو تھنٹے ہم لوگ اولڈ کلفشن پر رہے پھر نازنین نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔
"افسیس بہت وقت ہو گیا۔"

"ارے ہاں جیسی ڈرائیور بھی تو ہمارا انتظار کررہا ہوگا۔" میں نے چوتک کر کہا۔

"بال کین ابھی ہم صدر چلیں گے۔ صدر میں کی اچھے سے ریستوران میں کھانا کھا ئیں گے پھر گھرجا کیں ابھی ہے ۔ "ناز نین نے کہااور میں نے گردن ہلا دی ایک لیمے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ اولڈ کلفٹن جا کر میں نے جو پچھ بچایا تھا۔ اس کا اب پچھ ڈیل ہی پروگرام ہور ہاہے۔ میراذ ہن پریشان ہونے لگا۔ ابھی میری اتن حیثیت نہیں تھی کہ میں یہ تمام اخراجات برداشت کرسکتا حالانکہ وصول شدہ رقم کافی تھی لیکن پھرا کیک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ پوسف با گانے مجھے حلامہ میں کھی ان میں میں آیا۔ پوسف با گانے مجھے

فرنیچر خرید نے کے لیے پچھر قم دی تھی اگر میں اس میں ہے پچھاس مد میں خرج کر لیتا تو کیا حرج تھا۔ فرنیچر خرید نے کے لیون گا جو ذرا سستا ہوگا۔ بہر صورت اب بیسب پچھ تو نبھانا ہی تھا۔ نازنین جیسا حسین ساتھی مل جائے تو اس کے بعد اور کیا چاہئے چنا نچہ میں نے بیٹم بھی برداشت کرلیا۔ فیسسی ڈرائیور کو جو پچھ دینا پڑا اسے دے کر میں دل ہی دل میں کوفت محسوں کیے بغیر ندرہ سکا۔ کاش فیسی چھوڑ دی جاتی تو اتن رقم فضول نہ جاتی۔ دوسری فیسی لینے کے بعد کرا میصرف چالیس پیاس رویے دینا پڑتا۔

صدر کے ایک درمیانے درج کے ریستوران کے ایک کیبن میں ہم دونوں جا بیٹے۔ نازنین نے خود ہی مینود کھے کرکھانے کا آرڈر دیا اور بیں سہا سہا اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا۔
اس دوران نازنین اپنی زندگی کے دلچپ قصے ساتی رہی اور میں ان قصوں پر ہنستا رہالیکن اندرونی کیفیت کو جان سکتا تھا۔ ایک طرف نازنین اندین کے فواہش تھی تو دوسری طرف تو تھا اور کون اس کیفیت کو جان سکتا تھا۔ ایک طرف نازنین کے قرب کی خواہش تھی تو دوسری طرف خرج ہونے والی رقم کے حساب کاغم ، تا ہم یہ کروی گولیاں کی کھی کروی گولیاں کے گھر کروی اور کے سے۔

خوب رات ہوگئ جب ہم یہاں سے اٹھے، ناز نین خوش نظرا رہی تھی۔

"ابتم بھے گھر چھوڑ دو۔ "اس نے کہااور ہاہر نکل کرایک ٹیکسی روک لی ہوٹل کا بل چارسوروپ دینا پڑا تھا۔ حالا نکہ ہمارے سامنے سے جو پچھ نیچ کر گیا تھاوہ اتنا تھا کہ میں تین دن تک اس میں گزارہ کرسکتا تھا۔

لىكىن \_ \_ \_ \_

پھر ہم میکسی میں بیٹھ کرچل پڑے۔رائے میں نازنین نے مجھے پوچھا۔ "اب کب ملاقات ہوگی ڈیکر فیضان؟"

"کیا کروں نازنین مصروفیات بے پناہ ہیں کیا تمہارے گھرفون موجود ہے؟" "ہاں میرانمبرنوٹ کرلو۔" کررہی تھی۔ میں فلیٹ کا دروازہ کھول کر خاموثی سے اندر داخل ہوگیا اور تھکا تھکا سا بستر پر جاگرا۔

میراذ بهن چیخ رہا تھا۔ کسی حسین نو جوان اور خوبصورت لڑکی کے قرب کی خواہش میر ہے نہ بن میں ہے۔ شار انگرائیاں لے چکی تھی لیکن حالات نے بھی میری ٹانگ چکڑر ہے تھے۔ تقریباً نوسورو پے خرچ بہال تک پوری ہوگئی تھی لیکن حالات آج بھی میری ٹانگ پکڑر ہے تھے۔ تقریباً نوسورو پے خرچ ہوگئے تھے۔ ان ناز نین صاحب نے فرمایا تھا کہ می کوڈسٹر ب نہ کروں اور کرایہ خود ہی بھر دوں۔ ایک سال تک بلا معاوضہ نوکری کروں تب کہیں جا کر یہ کرایہ پورا ہوگا۔ و ماغ خراب ہوا ہے ان ناز نین صاحب کا نہیں محتر مہیں آپ سے عشق نہیں کر سکتا ، ابھی کچھا ورا نظار کرنا ہوگا۔ ول رور ہا تھا لیکن یہ فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ چارہ کا رہی کیا تھا اور اب میں سونے کی کوشش کرنے تھا۔

دوسری صبح دروازہ بند کر کے بقیہ کام کرنے بیٹے گیا اور پھر شام تک لگار ہا۔ انتہائی جانفشانی سے میں نے اپنا کام انجام دے دیا اور اب چھٹی تھی لیکن تیسرے دن میں نے اپنے فلیٹ کے سامنے والے میڈیکل اسٹور سے پھر پوسف باگا کوفون کیا جوریسیوکرلیا گیا۔

"تمام رجٹر چیک کر لیے۔"

". جي ٻال-"

"كرائے وصول كر ليے "

" تقریباصرف چندلوگرہ گئے ہیں جن میں سے کھے نے مہلت ما تکی ہے۔"

" ہوں، پھراب کیا جا ہے ہو؟"

" آپکاهم جناب "

''وہ چیزیں خریدلیں جن کے بارے میں کہاتھا۔''

يوجيما گيا۔

'' بتاؤ'' میں نے کہااوراس نے اپنافون نمبردے دیا۔

''تمہارے یاں فون ہیں ہے؟''

"اوه نبین، میں نے کہانا کہ میں ایک غریب آ دمی ہوں "

''میری محبت پانے کے بعد بھی تم غریب ہو۔''اس نے سوال کیا اور دل چاہا کہ کہدوں کہ تہاری محبت پانے کے بعد بھی تم غریب ہوسکتا ہوں کیکن بہر حال یہ جملے نہ کہد سکا اور ہنس کر خاموش ہو گیا۔

"بولواب كب ملوكي؟"

"فرصت ملتے ہی فون کر دوں گا۔"

: د وعده -

''پکاوعدہ۔''میں نے جلدی سے جواب دیا۔ تب ٹیکسی اس کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ تب اچا تک اس نے کہا۔

"ممى سے مكان كاكرابيلينة ئے تضا؟"

" ہاں۔ " مجھے بھی یا دآ گیا اور میں جلدی سے ٹیکسی سے اترنے لگا۔

''اوں ہوں۔ ابھی انہیں شرمندہ نہ کرو۔ بینک نے ابھی ہماری رقم میں دی ہے۔ ممی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا یہ معمولی می رقم اپنے پاس سے دے دینا ممی کو کہاں پر بیثان کرو گے۔اچھابائی، مجھے فون ضرور کرنا۔''

میں ساکت و جامدرہ گیا۔ تین ماہ کا کرایہ میں ادا کروں۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر کیا کروں۔

"کہاں چلوں صاحب۔" ڈرائیورکی آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں جلدی سے ٹیکسی سے نیچاتر گیا ڈرائیورکوبل اداکیا۔

اور پھربس میں بیٹھ کرفرئیرروڈ آ گیا۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے سیما بھی میراا تظارنہیں

-

"شايد مجهدريهو كن جناب

" ننہیں میرایہ مقصد نہیں ہے،اپنے فلیٹ میں تم خوش ہو۔"

"بعدجاب"

"رجشر چيك كر ليے كہيں كوئى كر بروتونيس ہے"

"دوقنن جگر ہے جناب، میں نے سرخ چین سے دیمارک دے دیے ہیں۔"

"خوب کرایوں کی وصولیانی کی کیابوزیش ہے۔"

سوال کیا حمیا۔

"كياكهابان لوكون في

"معذرت كى باوروعده كياب كقورت عرص بن ادائيكى كردى جائے كى"

"كوئى ايسافخفس تونهيس ر ماجس نے دھاندلى كرنے كى كوشش كى ہو،"

"جىنبيس ايداكوئى نبيس ب،سببى نے تعور عرصے كى مہلت طلب كى ہے۔ ميس نے

جواب دیااور چندلهات کے لیے خاموثی چھاگئی پھرسوال کیا گیا۔

"كياتم نے فليث كے ليے فرنچر فريدليا۔"

"جي ال ضروريات كي جو چيزين تحيس وه ميس نے خريد لي ہيں۔"

" کے چڑی ہوئے"

"جناب تقريبا پندروسو"

" كيهـ "تعب سه يوجها كياـ

"میں نے تمام چیزیں پرانے فرنیچر سے خریدی ہیں ٹی تو بہت مبھی تھیں، بہر حال وہ چیزیں الیی ہیں۔" ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا جاسکتا، پالش وغیرہ کرنے کے بعدوہ بالکل ٹی جیسی نظر آنے گئی ہیں۔" "اچھا بہت عمدہ، تو ٹھیک ہے تم بیر جسٹر اور رقم وغیرہ اس میز پر رکھ دوجوا ندرونی کمرے میں پڑی ہوئی ہوئی ہوائی ہوئی ہے اور اس کے بعد آ رام کرو، دودن تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے ٹھیک تیسر سے "جی ابھی نہیں۔"

" تب آج خریداری کرڈ الواور کل صبح میرے پاس آ جاؤ۔"

''جی بہتر۔''میں نے جواب دیا اور دوسری طرف سے نون بند کر دیا گیا۔ میں نے ریسیور رکھا اور
اسٹور سے نکل آیا۔ پھر فلیٹ جانے کے بجائے میں فرنیچر کی تلاش میں نکل گیا۔ بازار میں چیزوں
کے دام معلوم کیے اور پھر ذہن میں ایک اور خیال آیا کیوں نہ پرانا فرنیچر تلاش کروں۔ ستامل
جائے گا اور میں پرانے فرنیچر کی مارکیٹ میں چلا گیا۔ یہاں سے میں نے چھ سور و پے کی نفیس میز
خریدی ایک سوساٹھ روپے کی کری ، چھ سوساٹھ روپے کا صوفہ اور تین سور و پے کا پر دے کا کپڑ ا
اور پھر اس سامان کو لے کر فلیٹ آگیا۔ ریڑھے والے نے بی سامان اوپر چڑھایا جس کے
جالیس روپے اداکر نے پڑے۔

اور پھر بقیددن سے چیزیں درست کرنے میں لگ عمیا۔ ینچینی درزی کی دکان تھی جس سے بردے بھی سلوا کر ڈال لیے بوں کام چل عمیا تھا۔ دل چاہا کہ ہاتی پسے گول کر جاؤں آسانی سے بات بن سکتی ہے لیکن نہ جانے کیوں دل نے قبول نہیں کیا۔ بوسف ہا گا جسے مہر ہان شخص کوفریب دینا اچھی بات تو نہیں۔

دوسرے دن میں سارے رجشر وغیرہ سنجال کرچل پڑا اور ایک بار پھر میں اس پر اسرار عمارت میں داخل ہور ہاتھا جو کسی طور پر آباد عمارت نہیں کہی جاسکتی تھی۔ میری منزل وہ ڈرائکیگ روم ہی تھا۔ تب وہی شناساسا آواز ابھری۔

''فيضان''

" ماضر ہوں جناب۔"

"لنج تحريخب"

"جي ٻال-"

"میں تمہاراانتظار کررہاتھا۔"

کرنے کی بات کی ہے۔

": ج \_\_\_ جي بال-"

"مسزقد وس نے بھی تم سے یہی کہا تھا؟" سوال کیا گیا اور میرے ذہن میں زبردست گرج ہوئی ا میں ششدررہ گیا۔" بولو کیا اس نے بھی کوئی ایسا ہی وعدہ کیا ہے؟"

«زنہیں جناب۔"

"اوربیروپے کسی پرانے شناسا پرخرچ ہوئے ہیں؟"

سوال کیا گیا اور مجھے ایک عجیب می وحشت سے دو چار ہونا پڑا تھوڑی دیر تک میں پریشان رہا پھر میں نے جواب دیا۔

و د شهیل - "

"بینے جاؤے" نرم لیج میں کہا گیا۔" میں تہہیں بتاؤں کہتم کیا کرتے رہے ہو، تم مجموئی حیثیت سے ایک شریف اور ایماندارانسان ہواور میں تہہیں پہند کرتا ہوں بتہاری ذات سے پوری طرح مطمئن ہوں اور جہاں تک منزقد وس کا معاملہ ہے تو اس بارے میں مجھے سے سنومسزقد وس کا کوئی وجو دنہیں ہے اور نہ بھی تھا بس اس عورت نے اس نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا ہے، دو لوکیاں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی بیٹی نہیں ہے، مسزقد وس اس معاشر کی ایک گھناونی تصویر ہے، غلط کاروبار کرتی ہواور بید دنوں لڑکیاں اس کے کاروبار کا معاملہ کاروبار کرتی ہواور ایک کی رہی ہے لیکن ان دنوں گور نمنٹ کی دور ہیں، اس سے قبل وہ لڑکیاں با قاعد گی سے اوائیگی کرتی رہی ہے لیکن ان دنوں گور نمنٹ کی وجہ سے اس کا کاروبار نہیں چل رہا اس لیے وہ کرا بیا دانہیں کرسکی جب تم اس سے کرا بیا وصول کرنے گئے تو پریشان ہوگئی پھر اس نے تہہیں ہے وقوف بنا نے کے لیے اس کو کا سہار الیا اس نے تہہیں کی فرضی تو قبر کی کہانی سائی اور تم اس کے ساتھ کھفٹن گھو سے چلے گئے۔"
میرا ذبن سائیں سائیں کررہا تھا، میں ہوچ رہا تھا کہ اسے اتی تفصیل کیے معلوم ہوگئی کیا وہ میرا تعاقب کرتا رہا ہے لیکن بیکس تھا تی تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقب کی بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تو تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقب کہ بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقب کرتا رہا ہے لیکن بیکس تھا تھ بھی اس نے تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا

ون آجانا۔''

"بہت بہتر جناب،ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔"

" إل بال كبوكيا-"

'' کچھرد بے میرے پاس خرج ہوگئے ہیں ایک اتفاقیہ خرج آپڑا تھااس لیے معذرت خواہ ہوں، میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے''

" مُعیک ہے کیکن وہ اتفاقیہ خرچ کیا تھا۔"

"بس جناب ایک دوست سے ملاقات ہوگی اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔"

" كياده تههارا كوئى پرانادوست تھا۔"

"جی ہاں بہت پرانا، اس وقت کا جب میں ملازم نہیں تھا میں نے جواب دیا اور ایک کمھے کے لیے پھر وہی خاموثی طاری ہوگئ جس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ کسی غلط بات پر طاری ہوجاتی ہے۔" لیکن فیضان فرنیچر کی مدیس میں نے تہدیں اپنی مرضی سے خرج کرنے کے لیے کہا تھاتم اگر چاہتے تو یہ پسیے اس مدھیں سے نکال سکتے تھے میں کون ساد کیمھنے گیا تھا۔"

''اوہو جناب کیامیرےاور آپ کے درمیان ایک بات نہیں ہو گی آپ نے کہاتھا کہ میں آپ حصور میں ایک بات نہیں ہوگی تھی آپ

ہے جھوٹ نہ بولا کروں۔''

"بالكهاتوتهاميسني"

'' تو پھر بیمناسبنہیں تھااوراس کےعلاوہ میں ایما نداری سے کام کرنا جا ہتا ہوں۔''

'' فیضان جھوٹ بولنا واقعی مناسب نہیں تھا، ہاں اگرتم انہیں حساب میں ضم کرنے کی کوشش کرتے ۔ تب سب تاریخ

تویہ بات میرے لیے تکلیف دوہ ہوتی لیکن اس کے باوجودتم نے جھوٹ بولا ہے۔''

"جی-"میں نے حیرانی سے کہا۔

" ہاں اس کے باوجودتم نے کچھ باتیں مجھ سے چھپائی ہیں،مثلاً کرائے داروں کے بارے ہیں تم نے کہا ہے کہ سب نے تم سے تعاون کیا ہے اور جس نے کرایے نہیں ادا کیا ہے اس نے بھی ادا ورنہ قدم قدم پر تمہیں کھا جانے والے ملیں گے تمہیں ان کا نوالہ بننے میں کوئی دفت نہیں ہوگی چنانچہان کے مقابلے میں اپنی ذہانت بھی استعال کرو۔''

فرجی "میں نے افسردگی سے کہا۔

میں تبہاری کیفیات کو بجمتا ہوں فیضان، مجھے علم ہے کہتم نے شروع میں اسے نظرانداز کیا تھالیکن وہ خود تبہارے پیچے پڑگئے۔''

"بي فقيقت ب جناب "

"محرومیوں کے شکارایک انسان کی حیثیت سے بالاتر تم اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی وجہ سے پریشان ہی رہے۔"

" تى بال يى كى ايك تقيقت ہے۔"

''لیکن اس کے بعد تہیں ہوشیار ہوجانا چاہئے۔اس دنیا میں قدم قدم پرتہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گایہ بات نہیں کہ یہاں اچھے لوگ نہ ہوں ،لیکن غلط لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔''

"جى آئندە خيال ركھول گالىكىن \_\_\_"

" ليكن كيا-"

« مُحْسَا خَي تصور نه كرين توايك سوال كرنا جا ہتا ہوں \_''

دو کرو۔''

" آپ کوییساری با تیں کیے معلوم ہو کیں۔"

'' ہاں اچھا سوال ہےتم نے اس کی جرات کی بیتمہاری جرات مندی کی دلیل ہے لیکن کیا اس کا

جواب ضرور چاہتے ہو۔''

"اگرآپ کواعتراض نه ہوتو۔"

" فرض كروين تهميس نه بتا نا چا بهون اورتمهاري اس بات كونا ببند بهي كرون "

تھا۔میراذ بن بری طرح منتشر ہوگیا۔

نازنین کی حقیقت کھل کرسا منے آج کئی تھی میں خود بھی اس کی باتوں کی روشنی میں محسوس کرر ہاتھا کہ وہ مجھے بے وقوف بتاری تھی اور اس طرح اس نے مجھے الجھن میں پھنسادیا تھالیکن اسے بیسب

مجه كيه معلوم موكمياوه كيه بيساري باتين جان كيابية خربوسف بالكاب كون -

اس پریشانی کے عالم میں، میں خاموش بیٹھار ہامیری جرات نہیں پڑتی تھی کہ اس سے کوئی سوال کروں، دوسری طرف بھی خاموثی چھائی ہوئی تھی پھر پوسف باگا کی آ واز ابھری۔

"میرے دوست ابھی تم نو جوان ہوتمہارے بارے میں جہاں تک میری رائے ہے تم نے ابھی زندگی کے نشیب وفراز کا ایک بہت ہی مختفر کونا دیکھا ہے۔ اس وسیج دنیا میں بہت سے لوگ رہتے ہیں جوتم سے انتہائی کم عمر ہیں لیکن جربات کی ان منازل سے گزر چکے ہیں جن سے گزر کرسونا میں بوت ہوں ہوں گئی کہ اس لڑکی گی بات اس نے کتنی خوبصورت اداکاری کر کے تمہیں یہ باور کردانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا تعلق کسی شریف خاندان سے ہاور وہ کسی ایسے نوجوان سے محبت کرتی تھی جو ہوائی حادثے میں بلاک ہو چکا ہے کیا تم اس کی باتوں میں نہیں آگئے تھے۔

"جي ال- مساس كي اتون ميس آهميا تعا-"

"كياتم في باتنبيل مان لي تمي كدوه الك غمز ده د محى الركى ب-"

"ى جناب مى نے مان لياتھا۔"

"كياتماس مارنبيس بوك تح؟"

" موگياتها جناب-"

"توكياتم اساسى ذبانت اورتجربكارى نبيس كهوك\_"

"جی ہاں اب تو بھی کہنا پڑےگا۔" میں نے ایک گہری سانس لے کرجواب دیا۔

"من من تم سے بھی کہنا جا ہتا تھا فیضان کہ مروفریب کی اس دنیا میں بڑی ذہانت سے گزارا کرنا ہوگا

ے سونج بورڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور کمرے میں روشن پھیل گئی میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سامنے دیکھاایک مسہری پرایک ۔۔۔ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔
ہاں اسے جیتا جا گا انسان کہنا سخت مشکل تھا۔گوشت پوست سے تقریبا عاری آ تکھیں تھیں لیکن حلقوں کے آخری حصوں میں چمک رہی تھیں گالوں کی ہٹریاں ابھری ہوئی تھیں اور گوشت اتنا ندر تھا کو نظر ہی نہیں آرہا تھا کہنظر ہی نہیں آرہا تھا کہنظر ہی نہیں آرہا تھا کہنے مالت باقی بدن کی تھی وہ سوفیصدی کوئی استخوانی ڈھانچا نظر آرہا تھا۔ میرے بدن میں سردلہریں دوڑ رہی تھیں۔''وہ کرسی میرے نزدیکے تھییٹ لاؤ'' ڈھانچ کے حلق سے وہی بھاری آواز نگلی۔اس آواز کوس کریے احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھاری بھر کم شاندار شخصیت کے مالک شخص کی آواز ہوگی لیکن۔۔۔۔

ا بہر حال میں نے ہمت کر کے کری پانگ کے نزد یک تھیدٹ لی اور پھر بیٹھ گیا۔

" "مجھے مے خوفز دہ ہو۔ "آواز الجری۔

''نن نہیں تو۔''

'' پھر جھوٹ ''اس کے علق سے مسلمتی ہوئی ہی آ وازنگلی۔

« نہیں ٰ لیکن حیران ضرور ہوں ۔ ' میں نے جواب دیا۔

" میں زندہ ہوں اورتم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔

"لکین جناب آپ کی پیرهالت۔"

"میں نے تم سے اپنی بیاری کا تذکرہ کیا تھا۔"

"جى بال كيكن آپ اس قدر كمزور ميں آپ تو اٹھ بھى نہيں سكتے ہوں گے۔ "ميرى ہمت واپس آگئتھى۔

''ہاں پر هیقت ہے۔''

"دلیکن یکسی بیاری ہےاورآپ نےاس کاعلاج کیون نہیں کرایا۔"

''یاری بیاری ہے میرے دوست جس کا مجھے انتظار تھا۔'' پوسف با گانے گہری سانس لے کر

"ياآپ كى مرضى بے جناب ليكن ميرے ذہن ميں تجس رہے گا۔"

"بون تم اس بحس كودور كرنا جائة ہو"

".ي:

"لیکن تمہیں اس کے لیے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔"

"کیاجتاب"

"میرےبارے میں تم کسی اور کوئیس بڑاؤ گے۔"

"میں وعدہ کرتا ہوں جناب۔"

"اوراس وعدے کوتو ڑنے کی صورت میں میں جھی تمہیں معاف نہیں کروں گا اور اگر دوسروں کو میرے بارے میں علم ہوگیا فیضان میرے اور تمہارے درمیان سے دوسی اور مفاہمت کے سارے دشتے ختم ہوجا کیں گاس کے بعد ہماری دشتی کی ابتداء ہوگی۔ بولومنظور ہے۔"
" تی منظوں میں "

" ہوں۔" چندساعت فاموثی رہی اور پھراس نے آہتہ ہے کہا " دوسرے کرے ہے گزرکر اندرونی کمرے میں آجاؤ۔" اور میں چونک پڑا آواز بند ہوگئ تھی۔ لیکن میرے بدن میں سنسنی کی لیمرین دوڑ رہی تھیں ایک لیمے کے لیے خوف کا احساس بھی ابجرا تھا آج تک جس پراسرار آواز کو سنتار ہاتھا آج وہ میرے سامنے انسانی شکل میں آنے والی تھی اس نے اپنی کسی بیماری کا تذکرہ کیا تھا ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے سامنے نہیں آنا چا ہتا تھا۔

در کرنا کسی طور مناسب نہیں تھا، میں دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر پہلی بار میں نے اس کمرے میں قدم رکھا جس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھیں کمرہ بالکل تاریک تھا میں دروازے میں ٹھٹک گیا۔

"دروازے کے قریب سونے بورڈ ہےروشی کردو"

بھاری آ واز نے کہالیکن اس باریہ آ واز مجھے بالکل قریب محسوس ہوئی تھی میں نے لرزتے ہاتھوں

جواب دیااور میں حیرانی سےاسے دیکھنے لگا۔ "میں نہیں سمجھ سکا۔"

"تفصیل سنو کے ۔"اس نے شاید مسکرانے کی کوشش کی تھی۔

"ضرورسنوں گا اور پہلے یہ بات جانا پیند کروں گا کہ آپ اس قدر لاخر اور کمزور ہونے کے باوجودان باتوں سے واقف کس طرح ہوئے۔"

''ہوں میری جسمانی قو تیں کھوچکی ہیں کیکن روحانی قو تیں جسمانی قو توں سے ہزار گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔''

"كيامطلب"

" کچن میں کافی کاسامان موجود ہے؟"اس نے ایک بے تکاساسوال کیا جومیری سجھ میں نہیں آیا اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولا۔

"کانی پیک؟"

"اده جناب كياآب پينا پندكري كاگرآپ يُن وهي بنا كرلاؤن"

'' نہیں آج میں بتاؤں گا۔اس نے کہااور میں ایک دم خاموش ہوگیا، میں اسے اٹھتے ویکھنا جا ہتا تھا تے وہ بولا \_

"اورائی وجن قوت سے بناؤں گا۔اس طرح دوفائدے ہوں کے تنہیں کافی مل جائے گی اور میں اپنی وجن قوت کی طرف میں اپنی وجن قوت کا مظاہرہ کرسکوں گا۔ تم محسوں کروکہ اب میں نے اپنی وجن قوت کی کی طرف منظل کردی ہے جائے گی گیا ہی جگہ ہے جن اور پانی کے لیے گئے گئی پانی کائل کھل گیا ہی سیسے ضرورت پانی کئی گئی ہے اور اب وہ پرواز کرتی ہوئی جو لیے پر پہنچ گئی ہے ماچس اوہ ماچس تم نے شاید چو لیے کے اور کارنس پر کھدی تھی چولہاروش ہوگیا ہاں ذراکانی کی پیالی میں صاف کرلی جائے گرداڑتی ہے۔ پانی کھول رہا ہے کانی کا ڈبکہاں ہے میکافی ہدودھ اور سے میکافی ہودھ اور سے میکافی ہودھ اور سے میکافی ہودھ اور کی گئی ہودھ کی میں میں میزادھ کھسکائی جائے۔" وہ بول رہا تھا اور مجھے اس کی آ واز کسی مجذوب کی میکراورکافی تیار ذرا یہ میزادھ کھسکائی جائے۔" وہ بول رہا تھا اور مجھے اس کی آ واز کسی مجذوب کی

بومعلوم ہور بی تھی لیکن اس وقت میری جیرت کی انتہا ندر ہی جب ایک چھوٹی میں میز موسی کی انتہا ندر ہی جب ایک چھوٹی میں میز موسی کھسک کرمیر سے نزد کیک آئی میں تعجب سے اچھل پڑا تھا اور پھر مجھے میز پر کافی کی ایک پیالی نظرِ آئی جس سے سوندھی سوندھی بھاپ اٹھ رہی تھی۔

"اوكافى پويديش نے اپنى وبنى قوت سے تياركى ہے۔ جس طرح ميں كہتار ہا كى ميں اس مانند عمل ہوتار ہااور ميں نے كافى تياركر لى پو بى كرد يكھويدكوئى جادونيس ہے۔ "كين ميں سششدر اسے د كيدر ہاتھا، توبية بنى قوت كامظامرہ ہے۔

"بيجادونيس ب-"من في محتى من واز من كها-

" ہاں یقین کرو۔ جادوانسان کی دبی توت میں پوشیدہ ہے میں نے بڑے مل کیے ہیں اسلط میں تو یہ تو تھی میری دبی توت ہے ہارا دوسرا سوال ہے کہ جھے ان ساری باتوں کے بارے میں کس طرح علم ہوگیا؟"

"إلى-"

"وو مجی حیرت انگیز بات ہے میں اپنے بدن کوچھم زدن میں ہر جگہ نظل کرسکتا ہوں۔ وہنی قوت اور بدن کے انقال کی ہم آ جنگی میری عادت سے بالکل مختلف ہے میں ہر جگہ پہنچ جا تا ہوں۔ "اوہ یہ کیے ممکن ہے۔"

"ای بات کا یقین دلانے کے لیے یہ کافی تمہارے لیے تیاری ہے میں نے کیاتم اس پر بھی یقین نہیں کرو سے۔"

"لكن جناب يمل "من في كها -

'' دنیا کی بے شار کتابوں میں اس کے تذکرے ال جائیں سے کیکن یہ تذکرے بورے دلائل اور کمل معلومات کے تحت نہیں کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ذبن انہیں حقیقت مانے پر تیار نہیں ہوتا ہاں کچھ کتا ہیں ایک ہیں جونایا بیں اور ان میں ان علوم کی سیح تشریح ہوتی ہے۔''
'' تو آپ نے بیٹلم کس کتاب سے حاصل کیا تھا۔''

''توبس ابتہ ہیں میری زندگی کی کتاب کا پہلاور ق نظر آجانا چاہئے کیا سمجھے۔'' ''آپ یقین سیجئے جناب ان حالات میں میری دلی خواہش ہے کہ آپ کے بارے میں حانوں۔''

" و یکھو میں ایک عمل انسان ہوں۔ میں اپنے آپ کو عمل اس وجہ ہے کہتا ہوں کہ میں نہ کوئی غلط فطرت شخفیت ہوں نہ کسی سارے کا باشندہ زمین پر ہی میری نمود ہوئی بالکل اس طرح جیسے انیان ہوتے ہیں۔اورجیما کہ میں نے تہمیں پہلے بتایا کہ میرے ذہن میں اپنی ذات کے لیے کوئی تعین نہیں تھا کہ میں بیہ بنوں یا وہ بنول میں تمہیں ان حالات ہے آگاہ کررہا ہوں جو مجھے پش آئے ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے میراتعلق تھایا ہے اور بڑی عجیب وغریب کیفیتوں میں مبتلار ما ہوں اس زمیندار گھرانے میں ایک عجیب وغریب روایت تھی وہ بیر کہ اس میں زیادہ تر لڑ کیاں پیدا ہوتی تھیں' بیٹیوں کا ایک گروہ عظیم تھا اور بعض اوقات خودیہ خاندان اپنے او پر ہنتا تھا انہی میں میرے والد بھی تھے پھر بہت سی بہنوں کے بعد میں پیدا ہوا اور تم خود انداز ہ لگالو کہ اس کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی میں اس خاندان کا اتنالا ڈلاتھا کہ میری جگدا گرکوئی بھی ہوتا تو ان لوگوں کے بگاڑنے سے بگڑ جاتا۔ چنانچے شاید نمود کے پہلے ہی دن سے مجھے اس دنیا کا اہم ترین انسان مجھ لیا گیااور ناجانے کیسی کیسی شخصیتوں نے میری پرورش کی میری زبان سے نکلا ہوا ہرلفظ بے شارا فراد کے لیے بہت بوا درجہ رکھتا تھا۔ زیادہ تفصیل میں جاکر میں شرمندگی مول نہیں لینا چاہتا' بس یوں سمجھ لو کہ پھراس لاڈنے مجھے بری طرح بگاڑنا شروع کردیا' فطر تاعیاش نہیں تھااور حسن وعشق کی جانب توجہ ہیں تھی۔ کیکن فطری طور پر یوں سمجھلو کہ ہر برائی میرے وجود کا حصہ بن گئ اپنے علاقے کے غلط نو جوانوں کو اپنے گر دجع کر لیا' ہر طرح کے لوگ میرے ا حکامات کے پابند تھے اور بہت سے ایسے حادثات اور واقعات بھی میری زندگی میں شامل ہوئے جوسراسر جرم تھے میرے والد کو جرم پندنہیں تھے بلکہ ایک شریف آ دمی تھے کیکن ظاہر ہے میرے جرائم کوختم کرانا بھی ان کی ذیعے داری تھی اوروہ میرے اٹھان سے خوش نہیں تھے کیکن میری والدہ

"وہ کتاب میری زندگی کی کتاب ہے۔ میری زندگی میری خواہش کے مل سے تعبیر نہیں ہے بلکہ شاید تقدیر نے میرے لیے بہی سب بچھ نتخب کیا تھا۔"
"تقدیر نے ؟" میں نے سوال کیا۔

''بال کیوں' تمہارے لیج میں سے حرت کیوں ہے' کیاتم تقدیرے قائل نہیں ہو۔''اس نے سوال کیا۔ کیا۔

" نہیں جناب یہ بات نہیں ہے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے ان سوالات کے جواب میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے در حقیقت زمانے نے اتنا کچلا ہے کہ اب ہر چیز سے خوف محسوں ہوتا ہے کہ وہ سر پرآگرے گی اگر آپ صحیح معنوں میں میری کیفیت کی تشریح چاہیں تو یوں مجھ لیجئے کہ اس وقت ماچس کی ایک تیلی بھی میرے لیے انتہائی وزنی ہے کیونکہ اس وقت زندگی اس قدر مشکل محسوں ہونے گی تھی کہ میری اپنی ذات بھی منح ہوکر رہ گئی تھی مطلب یہ ہے کہ میں ہر قیمت پرآپ کی خوثی اور خوشنو دی چاہتا ہوں تا کہ میری یہ ملازمت برقر ارر ہاس نے معاف کیجئے گاباگا نے معاف کیجئے گاباگا صاحب میں اس قدر بردل اور خوفز دہ انسان نہیں تھا لیکن جے زندگی کی ناکامیاں نٹر صال کر دیں صاحب میں اس قدر بردل اور خوفز دہ انسان نہیں تھا لیکن جے زندگی کی ناکامیاں نٹر صال کر دیں وہ آخرکار کیا سو ہے۔''

میر بان الفاظ بروہ کچھ لمحے فاموش رہا۔ پھراس نے بڑے زم لہج میں کہا۔
" ہماں کھات بھی بھی شخصیتوں کواس طرح ختم کردیتے ہیں کہ شخصیتوں کی موت کا ماتم بھی نہیں کیا
جاسکتا خیرا گرتم میرے پاس ایک مطمئن وقت اور مطمئن زندگی گز ارر ہے ہوتو کم از کم اس بات پر
یقین کرلوکہ ہمارا بیسا تھ کافی طویل رہے گا میں بھلا کیا حیثیت رکھتا ہوں اللہ کے تھم سے اگر میں
کسی ایسے انسان کوزندگی کا سکون فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں جوا پنے پاس دوسرے ذرائع
نہیں رکھتا تو میں جھتا ہوں کہ بیمیرے لیے سعادت ہے کیا سمجھے۔"
میں نے ممنونیت سے گردن ٹم کردی اور خاموش ہی رہاوہ کہنے لگا۔

ہر لیح میری طرف داری کرتی تھیں اور ویسے بھی میرے فائدان کے لوگ ہرطرہ سے میری و خالمان کے لوگ ہرطرہ سے میری و خالمان ہوا جو واقعی ہرے سے اف اور بھلائی کی تمیز ختم کر بیٹھا۔ آخر کارا سے ہیں ہرطرہ کے ساتھ حاصل ہوا جو واقعی ہرے سے اور میری محبت ہری سے ہری تر ہوتی چل گئی میں ہرطرہ کے لوگوں سے ملتا تھا اور انہی میں میرا ایک بہت اچھا دوست و پو بڑی مجیب و فریب شخصیت کا مالک تفا۔ تندرست وقواتا طاقتوراس کی فطرت میں کوئی الی بات پوشیدہ تھی جوا کر مجھے ہو چنے پر برجبور کیا کرتی تھی لیکن پھرایک دن اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ دور حقیقت وہ واکوؤں کے برجبور کیا کرتی تھی لیکن پھرایک دن اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ دور دور تک پھیلی کے ایک گروہ میں شامل ہے اور ان ڈاکوؤں کا سرغنہ کرن سکھ عرف کرتا ہے۔ "میں شدت جرت سے منہ کھول کررہ گیا کرن سکھ عرف کرتا کی داستا نیں تو ہوارے ملاتے میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور بھی بات ہے ہے گئی گوا اسے اپنا ہمرو تھے تھے وہ ایک و شی انسان تھا اور اس نے مرب و جو بھی کیا تھا وہ بہت ہی خوف کی نگا ہوں سے دیکھا جا تا تھا۔ لیکن میرادوست د یہ اگر اس کے گروہ میں شامل ہے تو ہوتھ تھی دیونے دوسرا کھناف کیا اور بولا۔

"اور بدبات میں تمہیں شاید بھی نہ بتاتا کیونکہ گروہ میں شامل ہو ہے جمیں فیلم کھانی پر تی ہے کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں گے شایدتم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے یہ بات بحالت مجبوری میں نے تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ کرن عکھ نے تمہاری حویلی کا احتفاب کیا ہے۔"

"كيامطلب "ميس برى طرح چونك پردار

" ہال میں اے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بہت خوفتاک ہے لیکن منصوبہ میرے علم میں آھیا تھا اورا پیاکسی طرح نہیں ہوسکتا تھا کہ میں تمہیں ہیہ بات نہیں بتا تا۔"

یں کچھلحوں کے لیے خاموش ہوگیا'اگر بیاطلاع خودمیرے دالدصاحب کولی ہوتی توان کا کھانا پینا حرام ہوجاتا خوف سے منہ کھلارہ جاتا کرنا کا اتنا ہی خوفٹاک تھالیکن میری آنکھوں میں خون

اتر آیا۔ میں تو کسی کوخاطر میں ہی نہیں لاتا تھا بھلااس کی کیا پر واکرسکتا تھا چنانچہ میں نے خونخوار نگا ہوں سے دیپوکود یکھاا در غرائے ہوئے لیچ میں کہا۔ ''اور دیپوتو کرنا کا ساتھی ہوکراہے روکن نیس سکتا۔''

'' و کھے میرے بھائی شاہو میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں میں تیرے لیے نیک شاہو میں تیرے دور الا کا کہ کرتا تو زندہ تیرے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حالا تکہ کرتا تو زندہ تیرے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حالا تکہ کرتا تو زندہ جا گیرکا رہنے والا ہوں گر کرنا کوتو ٹھیک سے نہیں جانتا آگر میں اسے منع کرنے کی کوشش کرتا تو زندہ والی نہیں آ سکتا تھا کرنا نے جیسی ہدایت کی میں بھی دوسروں کی طرح خاموثی سے اسے سنتار ہا۔''

"تو پرتونے مجھے کوں بتادیا۔"میں نے طنزے کہا۔

" پھروہی۔۔ پھروہی میں نے کہا نائیں نے ساتو سب پھھاگر میں اسے نے میں ٹو کتایا کوئی الی بات کہتا تو وہ اسے غداری سجھتا اور پھر میں یہاں زندہ نہیں پہنچ سکتا تھا میں نے اس کی ہاں میں ہاں کی لیکن یہ بات تو میراتن من پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ یہاں آ کر میں جہیں ساری بات بتادوں گااب بتاؤ کیا میں نے عقل سے کا منہیں لیا۔"

یں سوچ میں گم ہوگیا دیو تھیک کہدر ہاتھا۔ ظاہر ہے اگر وہ کرنا کے گروہ بیں شامل ہے تو اس کی حیثیت ایک معمولی انسان کی طرح ہوگی کرنانے بھی جس طرح دوسروں کواس ڈاکے کے بارے میں بات بتائی ہوگی اس طرح وہ بھی اس وقت سننے والوں میں شامل ہوگا وہ بے چارہ واقعی اس میں بات بتائی ہوگی اس طرح وہ بھی اس وقت سننے والوں میں شامل ہوگا وہ بے چارہ واقعی اس وقت کی خیدیت ضرور تھی مجھے دیو کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ است آھے کی چیز ہے اور خطرناک ڈاکوکرنا کے گروہ میں شامل ہے دیو مسلسل میری صورت و کھے دہا تھا اس نے پریشان لیج میں کہا۔

اس نے پریشان لیج میں کہا۔

"کیا سوچ رہے شاہو بھیا۔"

" ہاں بھیا میں کرن سنگھ کوکسی شبے کا موقع نہیں دوں گالیکن میں سب سے پیچھے ہوؤں گا اور کرن سنگھ کی لائن اس کے آدمیوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔''

''اوہ میں تبھھ گیالیکن تہہیں پوری احتیاط کرنی ہوگی دیپواس طرف کی زیادہ پرواہ مت کرنا اپنی جان بچانے کی کوشش کرنا کرن سنگھ کومیس دیکھ لوں گا۔''

"كونى تركيب دماغ مين آئى بھيا۔" ديپونے يو چھا۔

" ہاں دیپویہاں کرن سکھے کا شاندارا ستقبال ہوگا تو فکرنہ کرئیں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دیپو نے اطمینان کا سانس لیا۔

" بھگوان کاشکر ہے بھیا میں تمہار ہے کسی کا م آسکا اب میں چلتا ہوں۔"

"بفکر ہوکر جادیو میں کرن عکھ کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔" میں نے کہا اور دیووالیں جلا گیا اس نے مجھ سے میر ہے انظامات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس کی وجہ میں جانتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں کوئی شک ہوئر ہی میری کیفیت تو اس وقت میں سب چھے ہول گیا تھا کرن عکھ کا نام ان علاقوں میں نہایت خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا آگر میں کسی کویہ بات بتا دیتا تو خوف و ہراس پھیل جاتا رہے والدصا حب تو وہ سید ھے سادے آ دی تھے بدحواس ہونے دیتا تو خوف و ہراس پھیل جاتا رہے والدصا حب تو وہ سید ھے سادے آ دی تھے بدحواس ہونے کے علاوہ اور پچھ نہیں کر سکتے تھے چنا نچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کی کو پچھ نہیں بتا دیں گا۔

اب رہ گئے دوسرے معاملات تو بہر حال مجھے فوری طور پر پچھ کرنا تھا شکار وغیرہ کے لیے ایک بندوق او پر ہی رہتی تھی لیکن ظاہر ہے پوری حو بلی میں صرف ایک بندوق نہیں تھی واکٹر میرے استعال میں رہتی تھی لیکن ظاہر ہے پوری حو بلی میں صرف ایک بندوق نہیں تھی والد صاحب کا اچھا خاصا اسلحہ خانہ تھا جن کی چابیاں مولوی امام بخش کے پاس رہتی تھیں امام بخش ایک طرح سے حو بلی کے منتظم تھے لیکن نہایت سخت انسان تھے اگر انہیں تفصیل نہ بتائی جاتی تو وہ چابیاں بھی نہ دیے بہر حال ان سے خشنے کا فیصلہ بھی میں نے کرلیا پہلے تو مجھے ان لوگوں کی تلاش تھی جن سے مجھے آج رات کام لینا تھا میں نے اپنے ذہن میں ایک فیرست بنائی اس فہرست میں سرفہرت شکاری حمید اتھا بہترین شانے باز اس کے چار بیٹے تھے فہرست بنائی اس فہرست میں سرفہرت شکاری حمید اتھا بہترین شانے باز اس کے چار بیٹے تھے

" تعجب كرر بابول ديونو كرناك كروه مين كب اوركسي شامل بوكيا\_"

" پہلےتم یہ بتاؤ کہ میری طرف سے تمہارے من میں برائی تونہیں ہے۔"

" فنہیں دیو تیری بات میری مجھ میں آگئی ہواقعی تو کرنا ہے کیا کہسکتا تھا۔"

" بھگوان کاشکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہار ااحسان مند بھی ہوں بھیا ور نہ جب سے میں نے کرنا کی بات سی تھی میرامن بے کل تھا' مجھے پہلی بار جیون میں کرنا کے ساتھیوں میں ہونے کا افسوس ہوا تھا۔'' دیپونے پراطمینان لہجے میں کہا۔

"خرتيرى كهانى چرجهى سنون كاتوية بتاكماب بمين كياكرنا جايئيي؟"

'' زمیندار جی کی حویلی پوری بستی کے لیے عزت ہے بھیا' ہم جیون وار دیں گے اس پر مجھے تو اس بات کی خوش ہے کہ کرنا کے گروہ میں ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوگئی۔''

" بال يودرست ب-"

"بربية بناؤتمهاريمن مين كيائب بھيا"

"میں کرنا کوالیاسبق دوں گا کہ وہ زندگی بھر یاور کھے گائی نے فرائے ہوئے کہا میرے والد ابراہیم با گاکوان تمام باتوں کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں تھا اور یہ بات صرف ابھی مجھ تک ہی محدود تھی تم موج رہے ہوگے کہ میں شاہو کے طور پر کس کام کا نام لے رہا ہوں تو یہ بجھ لو کہ ہمارا تعلق با گافیلی سے تھا ضرور لیکن مجھے پیار سے شنم ادہ یا شاہو کہا جاتا تھا اور اس نام سے مجھے مخاطب کیا جاتا تھا اور اس نام سے مجھے مخاطب کیا جاتا تھا ہو ہا میں سوچ میں ڈوب رہا چند لحوں کے بعد دیونے کہا۔

''اوردیپوتمہارے ساتھ ہے بھیاہزار جانیں دے دے گاتم پر۔''

" محميك ہے تيرے خيال ميں كرن سنگھ كس وقت يہاں آئے گا۔"

" تھیک بارہ بجے۔"

"ہوں۔" میں نے گردن ہلائی اور میراذ بن تیزی سے فیصلے کرنے لگا۔" تو بھی ای کے ساتھ ہوگادیپو؟" میں نے سوال کیا۔

جوبہترین شکاری بن چکے تھے یہ پیشہ ورشکاری عموماً زمینداروں کی ملازمتیں کرتے ہیں اوران کے دیماری بن چکے تھے یہ پیشہ ورشکاری عموماً شکاری کو جمارے ہاں سے تخواہ ملتی تھی و بیے جماری بستی کے دیگر میں ان کے ساتھ ہوئے و بیں ای طرح حمیدا شکاری کو جمارے ہاں سے تخواہ ملتی تھی و بیے جماری بستی کے لوگ بھی جماری عادتوں سے کسی حد تک واقف تھے اور زمیندار کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جمھ سے ڈرتے بھی تھے چنانچہ پہلے قدم کے طور پر میں حمیدا کے گھر کی طرف چل سڑا۔

دروازے پردستک دی تو حمیدانے ہی درواز ہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بھونچکارہ گیا۔

"ارے چھوٹے مالک آپ آپ اوراس غریب خانے پر۔"

"بالميدا چا مين تهارے پاس ايك خاص كام سے آيا مول-"

"ا عرا جائے چھوٹے مالک "حمیدانے دروازے سے بلٹ کرکہا۔"

" چچی اندر ہوں گی۔"

"بال بال بيل أجائي "ميدالولا-

" " نبیں حیدا چھا ہم باہری باتیں کریں کے پھوالیا تی کام ہے۔ " علی نے کہا۔

"ارے کیا کام ہے چھوٹے مالک۔"میدا آگے بوھ آیا۔

"تہارے بیے کہاں ہیں۔"

"بابر ہوں مے کیاان سے کوئی قصور ہوا ہے۔"

"، نہیں چا مجھان سے کھکام ہے۔"

" سرآ تکھوں پرآپ تھم دیجئے چھوٹے مالک "

"ان كے نشانے كيے ہيں۔"

"بردى محنت كى ہے ميں نے ان پر جھوٹے مالك خدا كاشكر ہے كچے شكارى بن چكے ہيں۔"

" مجھان کی اور تبہاری ضرورت ہے میدا چیا۔"

''اوہ خیرتو ہے'معاملہ کیا ہے جھوٹے مالک؟''میدانے مجھےغورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" دیکھوحمیدا پچا'تم میری عادت ہے اچھی طرح واقف ہو' میں دوستوں کے لیے جان دے سکتا ہوں اور دشمنوں کی جان لینے سے در لیغ نہیں کرتا میرا ایک کام ہے یوں سمجھومیرا دشمن مجھے سے لڑنے آرہا ہے' ہمیں اس پر گولیاں جلانی ہیں بلکہ آٹکھیں بند کرکے گولیاں چلانی ہیں یہ سو پ سمجھے بغیر کہ دہ کون ہے لیکن آگریہ بات تہارے منہ سے کہیں نکل گئ تو۔ یو میں تہیں ہمی اپنے دشمنوں میں شار کروں گا۔''

"اطمینان کرلیں چھوٹے مالک برسول سے آپ کا تمک کھارہے ہیں۔"

"'لوتم تيار مو''

"جى بال چوئے مالك سرآ كھول پرتيارين كركياس بات كابدے صاحب كولم ہے۔"

"د فبيس ميدا چيا" اسليل ميس كى كوكانون كان فرئيس مونى مايئ \_"

"لکین اگریژے مالک کوثیر ہوگئی تودہ کیا کہیں گے۔"

"تم اس کی فکرمت کرواگر ہم کامیاب ہو محے تو ممکن ہے اہا جان تہمیں کوئی بڑا انعام دے ڈالیں۔"

"امچالوالى بات ك

"بال حيدا بياء"

"يرلزاني كهال لزني موكى\_"

"من رات كوتهيس ساتھ لے جاؤں گا۔" ميں نے جواب ديا۔

" في على على الله الله الماريار الماريار

"اين بيۇل كونجى تياركرلينا"

" تى مالك سبآب ك فادم بين " حيدا چان سرجهكات موكات موكات

"اورآخری بارکهدر با بول حیدا چیا کداس بات کی بعثک کسی کونیس برنی چاہیے حی کہ چی کو بھی اور آخری بارکهدر با بول حیدا چیا کہ اس بات کی بعث خت نہیں ور شالات برنے کی ذیے داری تبہارے اوپر بوگ ، " میں نے واپس بلٹے ہوئے سخت

چلیں۔'

"اوہو یقینا کوئی خاص بات ہی ہوگی۔" مولوی صاحب پریشانی سے بولے۔" خدا خیر کرے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں جا بیاں اندر ہی رکھی ہیں۔"

"لین اباجان نے کہاہے کہ آپ کی ہے بھی تذکرہ نہ کریں۔"

''بہتر ہے میاں تھم کی تعمیل ہوگ۔''مولوی صاحب اندر چلے گئے چند منٹ کے بعد وہ ٹو پی پہنے انگوچھا کندھے پر ڈالے ہوئے برآ مرہوئے کرتے کی بغلی جیب وزن سے لئک رہی تھی یقینا چاہیاں اس جیب میں موجود تھیں۔

ہم تنوں گلیوں میں ہوتے ہوئے چل پڑے پروگرام پہلے سے طبیحاحو بلی کی طرف جانے والا راستہ عبداللہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا اور جس گلی میں عبداللہ رہتا تھا وہ خاصی سنسان تھی جھوٹے سے قصبوں کی گلیاں ویسے بھی سرشام سنسان ہوجاتی ہیں۔

عبداللہ تیارتھا۔ جونہی مولوی صاحب اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پنچے پیچے سے عبداللہ نے ان کے سر پر حملہ کر دیا لکڑی کی ضرب نے بے چارے مولوی صاحب کے حوال کم کر دیئے میں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں گرنے سے روکا اور عبداللہ نے پھرتی سے ان کے پاؤں پکڑ لئے یوں ہم مولوی امام بخش کو عبداللہ کے مکان میں لے آئے۔ اطمینان سے چار پائی پاڑا ایا اور تیلی ری سے انہیں اچھی طرح چار پائی سے کس دیا پھر منہ میں کپڑ اٹھونسا اور دونوں ہاتھ پر لئا یا اور تیلی ری سے انہیں احتجابیاں نکال ہیں۔ سے مولوی صاحب کی جیب سے چابیاں نکال لیں۔

"يہال كى كے آنے كا خطر وتونہيں ہے عبداللہ؟"

''نہیں بھیایہاں اب کون آئے گامیں باہر سے تالا بھی لگادیتا ہوں۔''عبداللہ نے کہا۔ پھر ہم دونوں باہرنکل آئے عبداللہ نے دروازے میں تالالگایا تھا۔ اب ہمارارخ حویلی کی طرف تھا جویلی میں داخل ہونے کے لیے میں نے وہی چور راستہ استعال کیا جو اکثر کرتا رہتا تھا۔ لهج میں کہا۔

" جِهَا بَهِي كَهَتِهِ بَوَاور دهمكيال بَهِي ديةِ بوكية بَهِيْجِ بوجِهو في مالك ميدا پراعتبار كرودثمن كوئي

بھی ہومیداصرف تہارے نام پر گولی چلائے گا۔''

" شكرية ميدا جيامين رات كوكسي وقت تمهين ليخ آجاؤل گا-"

" ٹھیک ہے مالک ہم تمہاراا نظار کریں گے۔"

"وعليم السلام ـ "مولوي صاحب نے قرات سے فرمایا \_" كہومیاں کیے آنا ہوا؟"

"مولوى صاحب جھوٹے مالك آئے ہیں۔"

"ارے کہاں ہیں۔"

''وہ کھڑے ہیں۔''عبداللہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور مولوی صاحب میرے نزدیک پہنچ گئے۔

"خريت بوسف ميال كيابات ہے۔"

"اباجان نے بھیجا ہے۔" میں نے معصومیت سے کہا۔

"اوہوکیافر مایاہے' مولوی صاحب مستعدی ہے ہولے۔

"كہا ہے مولوى صاحب سے كہوكہ اسلحہ خانے كى جابيال لے كر خاموثى سے جارے ساتھ

اب چونکہ میں اپنے کام کابر احصہ کمل کر چکا تھا اس لیے مطمئن ومسر ورتھا۔عبداللہ کوساتھ لے کر میں باہرنگل آیا اور پھر میں نے پر خیال انداز میں عبداللہ سے کہا۔

" بول مجھوعبداللہ کہ ہماراا کیک دشمن آج رات ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور اب ہمیں بید انداز ہ لگانا ہے کہ ہم اس کا بہترین مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔'

" محروثمن كون ہے بھيا۔ "عبدالله جرت سے بولا۔

"اس كے بارے ص الجي بيس بتا سكتا\_"

"ان کی تعداد کتنی ہوگی بھیا۔"

"اس بارے میں بھی مجھے کھے ہیں معلوم ، ہمیں صرف اپنے موریے ذہن میں رکھنے ہوں گے یہاں سے دو ممل طور پر ہماری زدمیں ہوں اور ان کی تعداد کتنی بھی ہو ہماری را تفلیس انہیں بھون کرر کھدیں۔"

" ٹھیک ہے بھیا ایسا ہی ہوگا۔" عبداللہ نے مستعدی سے کہا۔" لیکن بس ایک ہات بتا دو کیا بڑے مالک کواس بارے میں کچنہیں معلوم۔"

" د نہیں ابھی میں اس وقت تک کسی کو پھونہیں بتاؤں گا جب تک وشن کو نیچا ندد کھا دوں اس لیے میں نے سارے کام چھپا کر کیے ہیں۔''

عبداللہ گردن ہلانے لگا پھرہم نے حویلی کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دائیں ہائیں اور عقب میں سے کوئی اندر نہیں کھس سکتا تھا والدصاحب نے اس کا پورا پورا خیال رکھا تھا۔ رہ گئی سامنے کی بات تو بہر حال ای طرف ہے ہمیں کرن عظم کا استقبال کرنا تھا۔ عبداللہ نے بہت ہی عمدہ ترکیب بتائی برگدی موثی شاخیں حویلی کی دیواروں سے دور تک پھیلی ہوئی تھیں ان شاخوں میں مور پے بتائی برگدی موثی شاخیں کو دروازے سے دور ہی روکا جاسکتا تھا صرف دوآ دمی دروازے کے اوپر بتاکر دشمن کو حویلی کے دروازے ہے دور ہی روکا جاسکتا تھا صرف دوآ دمی دروازے کے اوپر ہوئے تاور باتی درختوں کی شاخوں پر۔ ہم دونوں نے موثی شاخوں کا سروے کیا اور آئییں ہر لیا ظامروں وں تر اور باتی درختوں کی شاخوں کا سروے کیا اور آئییں ہر لیا ظامروں ور قر اردے دیا۔

عبداللہ بھی میرے ساتھ تھا ہماری انتہائی کوشش تھی کہ کسی کی نگاہوں میں نہ آسکیس اسلحہ خانہ کا راستہ خاصا ویجیدہ تھا اور اس تک پنچنا انتہائی دشوار بہر حال قسمت ہمارے ساتھ تھی ہم وہاں تک پنچنا وی بیٹ انتہائی دشور نے تالے کی چابی تلاش کرنے میں زیادہ دقت تک پنچ ہی سے دروازے میں لیکے ہوئے موٹے تالے کی چابی تلاش کرنے میں زیادہ دقت فہیں ہوئی سب سے بدی چابی ای کی تھی۔

اس سے قبل میں نے یہ کمرہ نہیں ویکھا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان کا اسلحہ خانہ اتناز بردست ہے جداید تھی کی عمدہ را تھلیں 'پتولیں' کلہاڑے' تکواریں اور تنجریہاں موجود تھے۔عبداللہ بھی اس اسلحہ خانے کود کھے کردنگ رہ گیا تھا۔

" بميل دريس كلى جايد ميدالله كام شروع كردو"

"محكم دو بهيا\_"

اور میں نے عمدہ متم کی دس رائنگوں کا انتخاب کیا چند پہنو لیس اٹھا ئیں اور پھر کارتوس کے بکس میں سے کارتو س کے بکس میں سے کارتو س نکال تکال کرخالی میٹیوں میں لگائے پانچ رائنگوں کی گھڑ کی عبداللہ نے بنائی پانچ کی میں نے اور پھر کارتو سوں کی پیٹیاں ایک بوری میں باندھ کی گئیں۔

عبداللہ نے رائعکوں اور کارتو سوں کی بوری اٹھائی اور میں نے بھی اپنا سامان سنجال لیا ہوں ہم چوروں کی طرح باہر نکل آئے اور باغ کے پچھلے جصے میں پہنچ کئے میں نے باغ کے کونے میں برگد کے اس او نچے سے کا انتخاب کرلیا تھا جو خاصی چوڑ ائی میں تھا یہ برگد آ سیب زدہ مشہور تھا اس لیے رات تو رات دن کی روشنی میں بھی ملازم وغیرہ ادھر آنے سے ڈرتے ہے۔

برگد کے تنے میں ہم نے اپنااسلحہ خانہ بنایا میر ارواں رواں مسرت سے پھڑک رہا تھا اب تک سارے کام شاندار ہوئے تھے اس کام سے فارغ ہوکر میں اور عبدالله باہر نکل آئے۔
عبداللہ بے چارے کو بھی میں نے بچھییں بنایا تھا وہ غریب احقول کی طرح سے میرے ساتھ لگا

برسد جب پر رساو ک میں سے پی طاب کا باتھا ابتداء میں اس نے بوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ مواقعا اور جس طرح سے میں کہدر ہاتھا ابتداء میں اس نے بوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ معاملہ کیا ہے لیکن میں نے اسے کچھنیں بتایا تھا۔

"مہمان کس وفت آئیں گے بھیا۔" "ٹھیک بارہ ہجے۔"

"اچھاہم جارہے ہیں دعوت کا انظام کرلیں۔"

عبداللہ نے مخرے پن ہے کہا اور میں نے ہنتے ہوئے گردن ہلا دی اس کے بعد میں شکاری میدا کی طرف چل پڑا حمیدا اپنے چاروں لڑکوں کے ساتھ تیارتھا مجھے دور ہے ہی دیکھ کرمیر ہے پاس آئیا اور میں نے اسے چلنے کے لیے کہا اب میرا پورا گروہ حویلی کے زد کیے جمع تھا اور حویلی کے زد کیے جمع تھا اور حویلی کے کندن آرام کی نیندسور ہے ہے انہیں نہیں معلوم تھا کہ تاریک گلیوں میں کیا ڈراما ہور ہا ہے۔ بندوقیں اور کارتوس تقسیم کردیئے گئے اور شکاری شکار کی گھات میں بیٹھ گئے میں نے تجربہ کا رحمیدا کو درخت پر کھا تھا اور خود عبداللہ کے ساتھ حویلی کے بڑے پھا تک کے اور پہنچ گیا اس کے لیے کا درخت پر رکھا تھا اور خود عبداللہ کے ساتھ حویلی کے بڑے بھا تک کے اور پہنچ گیا اس کے لیے جا لگی ہے ہوگیوں کی دور بھیجنا پڑا تھا۔

ساڑھے گیارہ نئے چکے تھے ہماری نگاہیں تاریکی میں بھٹک رہی تھیں ایک ایک لحسنسی میں گزر رہاتھا بندوقوں کی لبیدوں پرانگلیاں مستعدتھیں اور وقت آہت آہت آ گے بڑھ رہاتھا اور اس وقت ٹھیک بارہ بجے تھے جب بستی کے سی دورا فقادہ جھے میں گولیاں چلنے کی آ وازیں سنائی دیں اور ہم سب اچھل پڑے دل زور زورے دھڑ کنے لگا کرن سنگھ آگیا تھا لیکن نجانے کیوں اس احمق نے اتنی دورے گولیاں چلانا شروع کردی تھیں۔

بدن میں اینٹھن ہونے لگی تھی اور کان گرم ہو گئے تھے تب بہت سے دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھیں اور وہ برابر ہوائی فائز کرر ہے تھے اور انہی میں سے کچھڈ اکو چنج رہے تھے۔

'' خبردار' کوئی گھرے باہرنہ نکلے کرن سنگھ بستی میں ہے اگر کسی کو باہر دیکھا گیا تو گولی ماردی جائے گی۔''

ایہ وازیں سوتے ہوئے لوگوں کے لیے بے صد بھیا تک تھیں تقریباً پوری بستی جاگ کئ تھی لیکن

اب تقریباً سارے کام کمل تھے میرے ذہن کے کسی گوشے میں خوف کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ میرے بازوکی محیلیاں پھڑک رہی تھیں اور میری دلی خواہش تھی کہ جلدی سے رات ہو بارہ بجیس اور بہتی کی فضاد حاکوں سے گونج اٹھے فیصلہ کچھ بھی ہو یہ بعد کی بات ہے۔

عبداللہ کو ہدایت دے کر میں نے روانہ کر دیا اور خود حویلی میں آگیا با قاعدگی سے رات کے کھانے میں شریک ہوا کوئی بھی میرے چہرے سے کسی خاص بات کا اندازہ نہیں لگا سکا مسلم معمول با تیں ہوتی رہیں جن میں والدصاحب کی نصیحت بھی شامل تھی اور والدہ صاحب کا بیار بھی۔ پھر میں نے ان سے آرام کی اجازت طلب کرلی رات کے تقریباً سوادی بجے تقوقریباً آدھے گھڑتک میں اپنے کرے میں لیٹار ہا دروازہ اندر سے بند کرلیا اور اس وقت گیارہ بجنے میں دی منت تھے جب میں ایک چست لیاس میں ملبوں اپنے کرے کا تقریبا کو ارٹروں میں اندھیر اکھی رہا تھا سرشام سوجانے والے اب گہری نیند میں کھوت مورے تھے بروے دروازے کے چوکیدار نے پھا تک بند کرے موٹا تالا ڈال دیا تھا اور اپنی بندوق لیے آرام سے دیوارسے فیک لگائے درازتھا۔

ساری پوزیش دیکھنے کے بعد میں اپنے چور رائے کی طرف بڑھ گیا چند کھا ت کے بعد میں ہا ہر تھا میرار ٹر بڑی گلی کی طرف ہوگیا بڑی گلی کے دورا ہے پر میرے چاروں دوست تیار کھڑے تھے عبداللہ بھی ان میں شامل تھاوہ چاروں سابوں کی مانند میرے نزدیک آگئے تب میں نے عبداللہ کو آواز دی۔

> "بھیا۔عبداللہ مستعدی ہے آئے برح آیا۔ "محر محمد تھے۔"

"باں بھیاسب ٹھیک ہے میں نے کھ در کا انظام کردیا تھا میرا خیال ہے آرام سے سور ہے ہوں گے۔عبداللہ نے جواب دیا۔

" میک ہے تم ان تینوں کو لے جاؤاور پوزیشن پر پہنچادو میں ابھی تھوڑی دریمیں آرہا ہوں۔"

سی کی مجال تھی کہ کرن عکم کا نام سے اور جار پائی سے پاؤں بھی نیچ اتاردے دروازے کھولنا تو دور کی بات تھی۔

دوڑتی ہوئی مشعلیں حویلی کی طرف آرہی تھیں شکاری تیار ہو گئے تھے میں نہیں جانتا کہ کرن سکھ کا نام من کرخودان کی کیا حالت ہوئی تھی ظاہر ہے انہوں نے بھی پکار نے والوں کی آوازیں من لی تھیں میں نے عبداللہ کی طرف و یکھا۔

"تيار جوعبدالله"

''بھیا'بھیایہ تو کرناہے۔''عبداللہ کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔

'' تو کیاتم زخوں کے کسی گروہ کا انتظار کررہے تھے ہوشیار ہوجاؤ'' میں نے شعلوں کوقریب دیکھ کراندازہ لگاتے ہوئے کہا۔

ا پے ساتھیوں کو میں نے ہدایت کردی تھی کہاس وقت تک گولی نہ چلائیں جب تک میری رائفل سے فائز نہو۔

ڈاکوؤں کے گھوڑے حویلی کے دائیں بائیں کے رخ پر پھیل گئے تھے۔اس وقت ایک بھاری آواز سائی دی۔

"دروازه کھول دوئیہ کرنا کا تھم ہے اگر ایک کمیے میں دروازہ نہ کھول دیا گیا تو دروازہ تو ژکرحو کی کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور وازہ کھول دو۔ اور میں نے اس آواز کی سمت پہلا فائر کیا لیکن کرنا خوش بخت تھا کہ اس وقت اس کا ایک ساتھی مشعل لیے اپنے گھوڑ ہے پرسواراس کے سامنے سے گزرااوراس کی کریہ چنے فضا میں گونے اٹھی۔

میرا پہلا فائر میرے ساتھیوں کے لیے اشارہ تھا درختوں کی شاخوں سے سرخ زبانیں لیکیں اور فضادھا کوں سے سرخ زبانیں لیکیں اور فضادھا کوں سے گونج اٹھی کئی مشعلیں نیچ گر پڑی تھیں گھوڑ نے ففا ک انداز میں ہنہنانے لگے سے اور کرنا کے ساتھی چند لمحات کے لیے بری طرح بدحواس ہو گئے تھے بے شار گھوڑ ہے واپس پلٹے اور پھر جوابی فائرنگ شروع ہوگئی لیکن وہ بدحواس میں گولیاں چلارے تھے انہوں نے کسی

ست کاتعین بی نہیں کیا تھا جب کہ وہ خود گولیوں کی باڑھ پر ہے اور جب درختوں سے دوسری باڑھ پر می توان کے حواس بالکل ہی جواب دے گئے۔

وہ اور پیچھے ہٹےزیادہ لوگ دائیں بائیں بلٹے تھے لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ جو بلی کی دیواریں ہی خطرناک ہیں ممکن ہے ادھر بھی انتظامات ہوں چنانچہ وہ بھاگ پڑے۔

ورخت ہے اب مسلسل کولیاں برس رہی تھیں سامنے کے رخ سے میں نے اور عبداللہ نے قیامت برپاکی ہوئی تھی ایک ایک کر کے ساری مشعلیں بھے کئیں کھوڑوں کی بے تر تیب ٹاپوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ڈاکو بری طرح بدحواس ہو بھے ہیں اور پھر کران تھی کی آ واز سائی دی۔

''لاشیں اٹھالو۔'' بیتکم اس نے اپنے ساتھیوں کودیا تھا کھردوڑتے ہوئے گھوڑے دور ہوتے گئے اور تھوڑی دیر کے بعدان کے ٹاپوں کی آ واز معدوم ہوگئی تھی۔

پوری بستی میں شور گونی رہاتھا حو یلی کے ملازم اپنے کوارٹروں میں چیخ رہے تھے کئی نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کھی پھر حو یلی میں روشنی ہوئی اور والدصا حب قبلہ ہاتھ میں رائفل لیے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوکر باہرنگل آئے ان کے پیچھے چند بزدل ملازم لرزتے کا پہتے باہر نگلے دروازے کا چوکیدار لا پاتھا بندوق کری کے پاس پڑی ہوئی تھی والد صاحب برآ مدے میں نگل آئے اور ملازموں کوآ وازیں دینے گئے۔

ہم سب کوہنی آربی تھی اب کیارہ گیا تھا تب میں نے پھا تک کے اوپر سے آواز لگائی۔ ''ڈاکو بھاگ گئے ہیں' اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' والد صاحب نے میری آواز س کی تھی۔ دوسرے لمجے انہوں نے بندوق تان لی۔

"كون م ينج آؤ" اور مي اورعبدالله بندوقين سنجال ينجار آئے۔

دو کون ہے خبر دار ' والدصاحب پھر چیخے۔

"میں ہوں ابامیاں۔"میں نے بنتے ہوئے کہا۔

"كون شاہو ـ" اباجان نے تعجب سے آواز دى ـ

" إن وي تقاما لك ــ"

" مر مرشا ہو مہیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوا۔"

''اگرابامیاں میں ان لوگوں کو بتا دیتا کہ کرن شکھ سے مقابلہ کرنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتاان کے زدیک اس کی بڑی اہمیت ہے تگر میں اسے پچھٹیں سجھتا۔''

" محرتهبيل كييمعلوم بوا؟"

"اسبارے میں کی خیبیں بتا سکتا ہوں مجھ لیں میں نے خواب دیکھا تھا اور میرا خواب بالکل سچا لکا۔" میں نے جواب دیا۔

بہر حال والد صاحب کو میں نے کوئی تفصیلی بات نہیں بتائی سوائے چند باتوں کے ویسے انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ میں نے ہی پیکسل پروگرام ترتیب دیا تھا اور اپنی حویلی کوکرن سکھ سے بچانے میں میر! ماتھ تھا۔

دوسری مبیریتی والوں کے لیے بڑی سنتی خیرتھی میری دلیری اور چال کی کہانی بچے بچے کی زبان
پر تھی والدہ صاحبہ کی گردن فخر ہے اکڑی ہوئی تھی کسی کو خاطر ہی میں نہیں لا رہی تھی نانا جان کے
پاس قاصد بھیج دیا میں سینکڑوں بار میری نظر اتاری گئ لوگ مبارک بادیں دینے آرہے شخ
غرض بہت پھے ہور ہاتھا 'ویسے میں نے اور میرے ساتھیوں نے کرنا کوشد یدنقصان پنجایا تھا کم از
کم چھ جگہ خون کے بڑے برے بڑے فرھر ملے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کرن سکھ کے تقریباً چھ
ساتھی مارے میے بیں اس کے علاوہ چاروں طرف خون کے لوٹھڑ ہے بکھرے پڑے شے کو یا زخی
میں بہت ہوئے تھے دوسرے الفاظ میں کرن سکھ کرنا کوزندگی میں پہلی بار بدترین شکست سے دو
چار ہوتا پڑا تھا۔

اس کے بعد بوے بوے تماشے ہوتے رہے نانا جان آئے نجانے کیا کیالائے صدقات دیے جاتے رہے ہزاروں روپے فریبوں میں تقسیم کیے محکے میرے نام کے بہت سے وظیفے بیواؤں اور تیبوں کو جاری کیے محکے۔

اسلحه خانے کے منتظم مولوی امام بخش کودوسرے دن عبداللہ نے ہی کھولا تھا۔ان کی شکایت پرخود

"يى بال يسبى بى بول\_"

"ارے تم وہاں کیا کررے تھے"

'' کبوتر اڑار ہاتھا۔''میں نے گتاخی سے جواب دیا اور پھر میں نے دونوں ہاتھ منہ کے سامنے کرکے جمیداکوآ واز دی۔

"نینچآ ؤتم لوگ ڈاکو بھاگ گئے ہیں۔"

والدصاحب بے صدحیران تے حمیدااور دوسرے لوگوں کود کی کروہ اور حیران ہو گئے تھے ان کے منہ سے آواز تک نہ نکل کی کافی دیر کے بعداس کے حواس بحال ہوئے تھے لیکن حواس حمیداوغیرہ کے بھی درست نہیں تھے۔

"ابان کی واپسی کا خطرہ تو نہیں ہے۔ "والدصاحب نے پوچھا۔

"ابنبيس كي كالشيس الفاكر المحري بين"

حمیداکی بجائے میں نے جواب دیا۔

"آؤتم سب اندرآؤ' والدصاحب نے کہااور تھوڑی دیرے بعد سب بوے کمرے میں بیٹے ہوئے سب اندرآؤ۔ والدصاحب نے کہااور تھوڑی دیرے بعد سب باہرنگل آئے تھے اور چاروں طرف دوڑتے پھر رہے تھے۔ رہے تھے۔

"اليالگتا ہے جيسے تم سب ڈاکوؤل کی آمدے ليے تيار تھے۔"والدصاحب نے کہا۔

حمیدااوردوسر بےلوگ میری طرف دیچھ کررہ گئے۔''

تم بتاؤ حمیداتم درخت پر کہال سے پہنچ گئے اور تمہارے بیٹے اس کے علاوہ بندوقیں اور رائفلیں۔''

'' چھوٹے مالک کی ہدایت تھی ہڑے مالک گر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مقابلہ کرن تنگھ ہے ہوگا ہم تو ہڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں مالک' کرن تنگھ ہم لوگوں کوزندہ نہیں چھوڑے گا۔''

"كرن سكه ـ" والدصاحب سرسراتي آواز مين بولي

باندهد ع الله-"

"ارے کیول"

'' چیکے ہے کہیں رو پوش ہوجا کیں گے۔ کرن سنگھ سے ڈرتے ہیں۔ وہ انہیں جیتا نہیں چھوڑے گا''

"لاحول ولاقوة \_ مين حميدا كواس قدر بز دل نبيس مجهتا تھا۔"

"موذى سے بھی ڈرتے ہیں میدا کے گھر تواس دن سے ہاٹھ ی بھی نہیں چڑھی۔"

"انتهائی بے وقوف ہیں وہ سب کے سب میں ابھی حمیدائے گھرجاؤں گا۔" میں نے کہا۔

اجہای بے وہوف ہیں وہ سب سے سب سن اس میدا سے سرجاد وں اس سے ہو۔

"ار نہیں ابھی کیا ضرورت ہے' سن قو۔۔۔' والدہ صائبہ جھے پکارتی رہ گئیں لیکن میں نے ان کی ایک نہ سی حمیدا کے بہتی چھوڑ نے کی خبر سن کر جھے غصہ آگیا تھا میں اسے اس کی بردلی پرلعن طعن کرنا چا ہتا تھا میں تیزی ہے باہر آیا اور اپنا گھوڑا لے کر حمیدا کے مکان کی طرف چل پڑا فاصلہ ہی کتنا تھا جلد ہی میں حمیدا کے مکان پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن اس وقت عالم علی جو حمیدا کے سامنے والے گھر میں رہتے تھے باہر نکل آئے انہوں نے جمک کر جھے سلام کیا۔'

"ميداتو چلاگياميال - گھرخالي پاڄ-

"ارے کب چلا گیا کہاں چلا گیا۔"میں نے جیرت وافسوں سے پوچھا۔

"آج ہی ظہر کے بعد گیا ہے اس نے کئی کو کھنہیں بتایا کہ کہاں جارہا ہے، وہ پانچوں باپ بیٹے تو گھر میں چھے بیٹھے تھے۔"

''برزدل کہیں کا۔''میں نے غصے سے دانت پینے ہوئے کہااور پھروہاں سے بلٹ پڑاابھی زیادہ دورنہیں لکلاتھا کہ دوسوار آئے نظر آئے وہ ہمارے ملازم تھے۔دنوں رائفلوں اور پہتولوں سے مسلح تھے چندساعت میں وہ میرےنز دیک پہنچ گئے۔

"كيابات ب- خيريت ـ" يس نے انہيں كھورتے ہوئے كہا۔"

" الكن نے بعیجاہے، چھوٹے مالک آپ كا كيا آنے سے پريشان ہو كئ تھيں۔"

والدصاحب نے ان سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ در حقیقت اگر شاہو ہا قاعدہ اسلح طلب کرتا تو شایدا سے نیدیا جاتا اور اگر اسلحہ نیدیا جاتا تو نجانے کیا ہوجاتا۔

بہر حال یوں سمجھ لیس کہ میری ساری خطائیں معانب ہوگئی تھیں والد صاحب نے خصوصی طور پر حمیدااوراس کے گھر والوں کے لیےانعامات بھیج تھے میرے تینوں دوستوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا تھا۔

تین دن تک یہ بنگاہے رہے اور میں دولہا بنار ہا مجھے ان فضول باتوں سے البحص ہور ہی تھی نہ دوستوں سے ملنا نہ کوئی دوسرا کام' ہروقت گھر والوں کے سامنے رہو چنانچے تیسرے دن میں نے والدہ صاحبہ سے صاف کہددیا۔

"بساب یہ بنگاے ختم کیے جا کیں کل سے میں کھر پڑئیں رہوں گا۔"

" كركمال جاؤك بيني " والده صاحب في حجا

"اپنے دوستوں سے ملوں گااوراپنے مشاغل شروع کروں گا۔

"لكن اباجان كهدب من كداب تهمين تنها ند جهورًا جائ "والده صاحب في كها-

"خيريت ـ نا نا جان كوكيا سوجهي ـ"

"ان کی بات بھی ٹھیک ہے میرے لال خدا تھے ہرآ فت سے بچا ہے جشم بدور تونے کام ہی ایسا کیا ہے کہ دوست دشمن جوسنتا ہے دانتوں میں انگلی دبا کررہ جاتا ہے لیکن بیٹے موڈی زخمی ہوکر کیا ہے کہ دوست دشمن جوسنتا ہے دانتوں میں انگلی دبا کررہ جاتا ہے لیکن بیٹے موڈی زخمی ہوکر کیا ہے۔''

"کون موذی''

" و ہی منحو*س کر*ن سنگھے۔"

" لو پھر \_ "

"تونهين مجهتامير \_لال ابوه تيرادشن موكا"

''ٹھیک ہےاگراس نے کوئی حرکت کی تو میں اے منہ تو ڑجواب دوں گا۔''میں نے کہا۔

"مان جامیرے لال تیرے اباجی فکرمند ہیں اور میں نے سنا ہے کہ حمیدا کے گھروالے سامان

ہوئے یو چھا۔

''اوه کوئی بات نہیں دیوگھر میں ہے؟''میں نے پو چھا

" ہاں۔ اندرآؤ مالک۔ " بنواری لعل نے کہا۔ اور میں گھوڑے سے انز گیا پھر میں بنواری لعل کے ساتھ اندرداخل ہوگیا۔

"كيابات ببنوارى جاچا-"تم سبريشان كول بو-"مس في وجها-

"بری صحبتیں، براحشر مالک نہ جانے کس سے جھڑا کر لیا ہے بری طرح زخی ہو کر گھر آیا ہے۔ "بنواری لعل نے دکھ ہے کہا اور میرا ماتھا ٹھنکا ناجانے کیوں میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیو کران سکھ کے عما ہے کا شکار ہوگیا ہے اور حقیقت یکی تھی دیو کا پورابدن زخموں سے چور تھا ان زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں بہر حال چرہ بچا ہوا تھا لیکن اس پر بھی دو تین جگہ چھوٹے جھوٹے زخم سے جو یقینا جلنے کے نشان سے لیکن باہمت اور دلیر دیوکی آئھوں میں وہی چک وہی مسکراہے تھی۔

مجھےد کی کراس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

''اٹھ نہیں سکتا بھیا معاف کر دینا۔'اس نے کہا اور میں خاموثی سے اسے گھور نے لگا میر بے مونٹ بھنچ ہوئے تھے'' بیٹھ جا وُ''اس نے پھر کہا اور بنواری لعل نے مونڈ ھا میر بے قریب کھسکا دیا۔ میں خونخو ارنگا ہوں سے دیپوکود کیے رہا تھا اور میر بے پورے وجود میں آگ بھڑکتی جاری تھی۔ '' بھیا کے لیے پچھ جل پانی لے آؤباب' دیپونے کہا۔

"بال بال ابھی لایا۔" بنواری لعل نے کہا اور باہر نکل گیا اب کرے میں دیپواور میں رہ گئے تھے۔ میں نے دیپوکی آنکھول میں جھا تکتے ہوئے پھنکار کرکہا۔

"نواسے شبہ ہوگیا؟"

**♦**☆.....☆....☆**>** 

"اوه \_احتى بين سب كياتم لوگ مجھ بردل سمجھتے ہو حميدا كى طرف " ميں نے غراكر كہا اور

دونوں نے سرجھکالیا۔''ابتم میرے پیچھے پیچھے کھرو گے؟''

" کیوں؟"

" الكن كاحكم إلى الك بهم توصرف غلام بين "

''سنوکل ہے اگرتم مجھے نظر آئے تو دونوں کو گولی ماردوں گا۔''

" مگراس میں ہمارا کیا قصور ہے مالک آپ خودسوچیں؟ "ان دونوں نے سہم کر کہااور میں نے سوچا واقعی بیتو دوسروں کاقصور ہے۔ تب میں نے کسی قدر نرم لیجے میں کہا۔

" ٹھیک ہے تم ان کی بات مانو گر باہر نکل کر تہمیں میری بات مانی پڑے گی میرے پیچھے لگے رہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میری کوئی بات کسی سے کہنے کی۔ورند تم میری عادت جانے ہو۔''

"بِفكرر بين ما لك، مارى زبان بندر بي كى "

"ویے میں ابامیاں سے بات کراوں گا آؤ۔"

میں نے کہااور واپس چل پڑارہ رہ کر حمیدا پر غصہ آرہا تھا۔ لیکن بات حمیدا ہی کی نہیں تھی میرے دوستوں کی بھی وہت کی میں کے سب گھروں میں گھے ہوئے بڑے مقتب اچا تک مجھے دیو کا دیا ہے۔ دیوکا خیال آیااور میں نے گھوڑے کارخ دیبو کے مکان کی طرف کر دیا۔

وروازے پر بی مجھے احساس ہوا کہ کوئی خاص بات ہے دیپوکی ماسی باہر نکلی تھی مجھے دیکھ کراس کا رنگ زردہو گیااوراس نے کئی سلام کرڈالے۔

"سلام چاچی دیوگھریس ہے۔"میں نے بوچھا۔

اور وہ کوئی جواب دیئے بغیراندر گھس گئی، چندمن کے بعد بنواری لفل باہر لکلا یہ دیپو کا باپ تھا

اس کا چبرہ دھوال ہور ہاتھااس نے بھی مجھے سلام کیا اور بولا۔

"كيابات بهنواري جا جاء" ميں نے تعجب سے يو جھا۔

"اندرنہیں آؤ مے مالک؟ پرید کیوں آئے ہیں۔" بنواری لعل نے بدحوای سے سواروں کود کھتے

دیپواس طرح چونکا جیسے کسی نے اس کے بطے بدن پر مرچیس چھڑک دی ہوں۔اس کے چہرے سے اذیت ٹیکنے گلی۔ پھروہ بحرائی ہوئی آواز میں بولا۔

":پارچا؟"

" ہاں۔میرے لیے تونے اتنی اذیت کیوں اٹھائی۔" میں نے دلسوزی سے کہا۔

ديو پچھ لمح خاموش رہا۔ پھر بولا۔

" بھگوان کی سوگند۔اس سے بڑی گالی کوئی اور مجھے نہیں دے سکتا۔اس کے لگائے ہوئے زنموں سے اتن تکلیف نہیں ہوئی جتنی تیری بات ہے۔''

"اور مجھے جو تیرے ان زخموں سے تکلیف ہور ہی ہے۔ ایسی کی تیسی ان زخموں کی بیزخم میں نے اپنے یار کے لیے کھائے ہیں۔"اس نے کہا۔

'آگے بتاریو۔''

"بن اور کیا کرتاوہ ۔ تھک گیا تو مجھے پہاڑی سے نیچ پھینکوادیا۔ سمجھا ہوگا میں مرگیا ہوں۔ "میں نے گہری سانس لی۔ پچھ در سوچنے کے بعد میں نے کہا۔" دیو۔ تیرے خیال میں کیا اس بستی میں اس کے گروہ کے اور لوگ بھی ہیں۔"

" بظاهر بين بھياليكن \_"

"بإلىكين كياـ"

"كونى نہيں كہ سكتا كدكون كون اس كے ليے مخبرى كرتا ہے: يد بات مجھے معلوم ہے كداس نے مخبروں كا بھى جال بھيلا يا ہوا ہے۔"

"اس کامطلب ہے کہ اسے تیری زندگی کی خبرال گئی ہوگی۔"

''خیال تومیرا بھی یہی ہے۔''

"نو گھرتک کیے پہنچا؟"

بھگوان نے میری بڈیاں بڑی مضبوط بنائی ہیں۔بس کوئی بڈی نہیں ٹوٹی اور سارے کام تھیک

دیپونے عجیب ی نگاہوں سے مجھےد یکھا پھرمسکرا تا ہوابولا۔

'' ہونا ہی تھا بھیا۔ جالاک تو وہ ہے۔''

"تم نے منع کیا تھا؟"

"کیا تھا۔ گراہے بے وقوف بنانا کوئی آسان ہے کیا۔ای وقت شبہ ہو گیا تھا۔ بڑے پیارے مجھے لے گیا اور پھر۔۔۔ " کچھ کھوں کے لیے خاموش ہوگیا۔ غالبًا اذبیت کے ان کھات کو یا وکر

ر ہاتھا۔ پھروہ ایکدم چونک کر بولا۔ 'دعی سمجان کے سمجہ نے مداف میں جمہ

· مگریار بھگوان کی سوگند۔ مجھے ذرہ برابرافسوس نہیں ہے اس بات کا \_'

"كيامطلب؟"

" كهدر ما تعا ـ ابراجيم با كا تناج لاكنبيس بـ سيكام كسي اوركاب-

" بول پھر کیا ہوا؟"

"بس مجھے کہتارہا کرزبان کھولوں۔اس کے آدی میری مرمت کرتے رہے۔"

'كيابوچور باتھا۔''

" كهدر با تعابس به بتادول كدبيه جال كس جيالي ني يحيلا يا تعاليس اس كانام بتادول "

میں کچھوریا موثی سے اسے ویکھار ہا۔ پھر میں نے آ ہسدے کہا۔

"تونے اسے بتا کیوں نہیں دیادیپو۔"

" ہاں۔ تہمیں تکلیف ہوگ۔" دیپونے تکلف کیا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ گھوڑا گاڑی آگئ تو میں دیپوکو گھر لے آیا۔ دیپونے زیادہ پس و پیش نہیں کی تھی نہ ہی میرے معاطے میں والدصاحب اور والدہ صاحبہ نے دخل دیا۔ کوئی بری بات تو تھی نہیں ، اور پھر ان معاملات میں والدصاحب بھی پیش پیش تھے، چنانچہ دیپوکی تیار داری میں انہوں نے بھی کافی دلچپی لی۔ ذرا ذرای چیزوں کے لیے سوار شہروں میں دوڑا دیۓ جائے تھے۔

ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے دیپوکوٹھیک کر دیا میر ہے جیسی وحشت فطرت کے مالک شخص کی ،اس دلچیسی نے دوسروں کو جیران کر دیا تھا،خود دیپو بے حد شکر گزارتھا۔ان دنوں دوستوں کی معل بھی ہیں ہے رہی تھی اور میری دوسری دلچیسیاں بھی تقریباً ختم ہوگئ تھیں۔ یہاں تک کہ دیپوائے قدموں پر کھڑا ہوگیا۔

"اب مجھے آھیا دو بھیا۔ تم نے میرے اوپر جتنی کر پاکی ہے۔ میں اسکا جواب نہیں دے سکتا۔ "
"اگر تونے فضول ہا تیں کیس تو اس بار میں سجھے کنگڑ اہی کردوں گا۔ "

"تبهارے ہاتھوں موت بھی آ جائے تو چتانہیں ہے۔"

"ديو جھے تھے سے ايك ضرورى كام ہے۔"ميں نے دلكى بات اس سے كهددى۔

" حكم دو بھيا۔ پران تياگ دوں گا۔ تبہارے ايک اشارے پر۔"

" <u>مجھے کر</u>ن سنگھ کا پہانتا دو۔''

''ایں۔''وہ چونک پڑا۔

'' میں جانتا ہوں کہ تجھے اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہوگا۔'' میں نے دیپو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیپو کے چہرے کارنگ بدل گیا تھا۔

" مراس کی کیاضرورت ہے بھیا۔ "اس نے پریشانی سے کہا۔

"میں اس سے تیراانقام لول گا۔" میں نے کہااور دیپوجھٹ ہے مسکرا دیا۔

''اس کی ضرورت نہیں بھیا۔تم نے تو اسے اس رات ہی بہت بڑاسبق دے دیا تھا،تہہیں شاید

مو محتے میں کھسکتا ہواسٹرک تک پہنچا اور پھر ایک بیل گاڑی میں یہاں آ پہنچا۔'

" تل گازی والے ہے کیا کہا تونے!"

" تیلی ای ایک عیر نے ایک فران خاص کهانی شادی تھی کدؤاکوؤں نے میری رقم لوٹ کر جھے مارا تھا۔ بول تو تھا۔ اور ان ویہ مسئرانے لگا؟ اس وقاوار دوست کے اس ایٹار نے جھے بہت متاثر کیا تھا۔ بول تو میرے ذہن میں بہت سے خیالات آئے تھے، لیکن اس وقت ان کے بارے میں سوچنا مناسب میں مارے وہ ن فالت کافی فراب تھی۔

'میں ہی آی۔ میں میں اور میں افتی ہوئے کہا ہور دیو چوک پڑالیکن میں اس کا انظار کئے بغیر ہا ہر لکل آیا۔ جہال میر مے ہاؤی گار ڈمستور کھڑے ہوئے تھے میں نے ان میں سے ایک کو تھم دیا کہ فوراً جائے اور محوراً گاڑی تیا رکرا کر لے آئے۔''کی سے بچھ بوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سائیس کو میرانا ملے دینا!''اور سوار نے گردن جھکا دی۔ میں اندروا پس پہنچ کیا۔ بنواری لول ایک گلاس میں دودھ لے آیا تھا۔ جھے خواہش نہیں تھی۔ دیو کوخوش کرنے کے لیے میں نے دودھ لے آیا تھا۔ جھے خواہش نہیں تھی۔ دیو کوخوش کرنے کے لیے میں نے دودھ لے آیا۔

'' دیپوکواپیئے ساتھ لے جار ہاہوں، بنواری جا جا۔'' 'میں نے کہا۔

"ایں۔ بنواری لال چونک پڑا" کہاں چھوٹے۔

"الك؟"

"اپنے گھر۔اس کاعلاج کراؤںگا۔"

" بيهمي تو تمهارا گھرہے مالک "

"وہاں اے آرام رہے گا۔ تم فکرمت کرو، دیپومیرا دوست ہے، میں ہرطرح سے اس کا خیال رکھوں گا۔" میں نے کہا۔

" و تعیسی مرضی ما لک \_ میں منع کرنے والا کون ۔ " بنواری لعل نے جواب دیا۔

انداز ہمی نہ ہو۔ اسکے چھ سائٹی تو مارے محتے اور چارشدید زخی ہو گئے تھے، ایسے کدان میں سے کوئی کسی وقت بھی مرسکتا تھا۔''

" و وتو ہوتا ہی تھا کیکن میراانتقام اپنی جگہ ہے۔"

وونہیں بھیا۔ میں تہمیں پے خطرہ مول نہیں لینے دوں گا۔ 'ویپونے جواب دیا۔

''گراس کی ضرورت نہیں ہے بھیا۔ آخرتم نے کوئی کسرچھوڑ دی، کرن عکھنے جہال کہیں ڈاکا ڈالنے کا پروگرام بنایا، پوری طرح کا میاب رہا ہتم نے پہلی باراس کا غرورتو ڑاہے۔''

"ديويتمهاري ساري باليس بيكاريس ميستم عصرف ال كالهامعلوم كرنا جابتا مول-"

" میں نہیں بتا وَں گا ہمیا۔" دیپونے فیصلہ کن کہے میں کہااور میں چونک کراہے دیکھنے لگا میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ میکل گئی۔

" مخیک ہے دیو بھوڑی می وفاداری تواس کے لیے بھی ہونی چاہیے، آخرتم نے اس کا نمک کھایا ہے۔"

" يوني مجھلو!"

" پھر ہماری تمہاری دوئ ہے معنی ہے میں ہر چیز کو اپنی ملکیت مجمعتا ہوں۔ ایک چیزیا تو صرف میری ہوسکتی ہے۔ یا پھر جھے اس ہے کوئی واسطنہیں ہوگا۔"

"مم مجھتے کول نہیں بھیا!" دیور پشانی سے بولا۔

" تم جاسكتے بوديواورات د كھيلو، شلات تلاش كرلونگا-

''وہ ایک نہیں ہے بھیا۔وہ بے حد چالاک ہے۔ بہت ہی خطرناک ہے وہ۔ میں تو۔۔۔۔؟'' ''تم جاکتے ہودیپواورآج کے بعد مجھے ملنے کی کوشش نہیں کروگے۔''

" اگرتم نے کرن علمہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میں مجبوراً زمیندارصاحب سے بات کروں گا۔" دیبونے دھم کی دی۔

''اگرتم نے کرن شکھ کی تلاش شروع ہی کرنی ہے تو جو تنہارا دل چاہے کرو۔''اس نے کہا۔ میں

نے مسکراتے ہوئے اے دیکھا اور دیو کے پاس سے چلا آیا۔میری ضدی فطرت اس کے خلاف نہیں چاہتی تھی دیونے مجھے تلاش کیا ہوگالیکن میں اس کے سامنے نہیں آیا اور کرن تکھی کا تلاش کے پروگرام بنانے لگا۔

میرے ذہن ہیں اب صرف ایک بات تھی، کی طرح کرن سکھ کو تلاش کر کے اسے للکاروں اور اس دھن ہیں، ہیں نے دوسری ساری تقریبات ترک کردی تھیں، یہاں تک کے مولوی کرامت کی لائی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ دیپو کے بارے ہیں، میں نے اندازہ لگالیا کہ وہ کسی طور پر کرن سکھ کا پہائیں بتائے گا، اس سلسلے ہیں میں نے مختلف انداز ہیں سوچا تھا، ہیں نے سوچا تھا کہ دیپو کو پکڑ کر والد صاحب کے سامنے پیش کردوں اور انہیں سب پھے صاف منا دوں کہ دیپوکیا کرتا تھا، ان کے ذریعے دیپوکی زبان کھلواؤں کیکن پھر دیپوانہیں اس کی وجہ بھی بتا دے گا اور والد صاحب بھے صلح جو انسان، اس سے اتفاق کرلیں سے نہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، پھر اس کم خت کو تلاش کرنے کی کون کی ترکیب کی جائے۔

کی دن تک سوچ میں ڈوبار ہااور ایک ترکیب ذہن میں آئی گئی۔ والدصاحب نے میرے دو باڈی گارڈمقرر کیے تھے، آخر کیوں؟ یقینا اس خدشے کے تحت کہ کرن تکھو کو بتا چل جائے گا کہ اے برترین شکست کس نے دی تھی اور پھروہ میر ہے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو کیا اس احمق کو اب تک اس بات کا بتانہیں چل سکا ہوگا؟ جبکہ دیپو کے قول کے مطابق وہ ایک تعلیم یافتہ اور اب تک اس بات کا بتانہیں چل سکا ہوگا؟ جبکہ دیپو کے قول کے مطابق وہ ایک تعلیم یافتہ اور جبالاک آدی ہے، چنانچہ اگروہ واقعی ذبین ہے اور اس شکست کو اس نے بھی آن کا سوال بنالیا ہے، تو اب تک میرے بارے بیس بتا چلا چکا ہوگا اور یقینا میری تاک بیس ہوگا۔ چنانچہ اس سے میرے ذہین میں مسرت کی ایک اہر دوڑ گئی۔ طلاقات ہو سکتی ہے، اور اس تصورے میرے ذہین میں مسرت کی ایک اہر دوڑ گئی۔

تم اے دیوائل ہی کہسکتے ہو، میں انتہائی احتقانہ انداز میں کرن سکھ کے پیچھے پڑگیا تھا۔اس کی فکر تو کرن سکھ کو ہونی چاہیے۔چوٹ تو اس نے کھائی تھی اور پھر تن تنہا اگر میں اس کی کچھار میں مکھس جاتا تو اسکا نتیجہ کیا ٹکلٹالیکن جوانی آپ سب پرآئی ہوگی یا آنے والی ہوگی اور جوانی کی ''ان چیزوں کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔اگراس کے خلاف ہوا تو۔۔۔'' ''نہیں ہوگا مالک۔۔۔۔ پر۔۔۔کب تک واپس آ جاؤگے؟''

'' جلد ہی۔۔۔ پروانہ کرو۔۔۔''میں نے کہا اور گھوڑے کو ایڑھ لگا دی، نہ جانے کیوں دل میں انو کھی طرح کی خوشی تھی۔ جیسے کسی اہم اور دلخوش کن کام پر جار ہا ہوں۔

اور میں نے گھوڑ ہے کو ہوا کی طرح چھوڑ کریا۔ کی سمت کا تعین میں نہیں کرسکتا تھا۔ اور تجی بات ہے کہ میں خود کو ہلکا بھلکا محسوس کر رہاتھا، آج اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہنی آتی ہے۔ کیسی احتقانہ حرکت تھی اور کیسی خطرناک اور پھر کرن سنگھ کا یوں مل جانا تو یوں ممکن نہیں تھا۔ کوئی تک کی بات ہی نہیں تھی۔

بہر حال چانار ہا، رائے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں پڑیں کیکن میں ان سے دور نکل گیا۔ بہت سے لوگ مجھے جانے تھے، میں کوئی نشان نہیں چھوڑ ناچا ہتا تھا، پھر شام ایک جنگل میں ہوئی، اور وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھوڑ ہے کے لیے بھی سبز گھاس تھی اور میرے لیے بھی کھانے پینے کے سامان کی کافی مقد ارتھی۔ کسی بھی قتم کی فکر نہیں تھی سوائے اس کے کرن سنگھ کا نشان مل جائے۔ کھانے چینے کے بعد میں سکون سے لیٹ گیا۔ ذہن میں بہت سے خیالات تھے، لیکن خوف و دہشت کا کوئی شائر بھی نہیں تھا۔

بلاشبہ میری فطرت کے پہلوابتدائی سے شاندار تنے اور شاید یہی فطرت مجھے اس منزل تک لے آئی تھی۔ جو آج بہر حال ہر نگاہ میں میری شخصیت کو گرادیتی ہے، خیر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤل گا۔۔۔ بے چینی ہی تھی ، نینز نہیں آر ہی تھی خیر کافی دیر کے بعد میں حیرت انگیز طور پر مطمئن ہو گیا اور پھر سکون کی نیند آئی۔ دوسری صبح دن چڑھے جاگا۔ تو طبیعت بے حد خوشگوارتھی۔

میرا گھوڑا مجھ سے پچھ فاصلے پرتھا، مجھے جاگتے دیکھ کر جنہنایا، شاید منبح بخیر کہدر ہاتھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بلایا اور پھرضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ناشتا وغیرہ کیا۔سامان درست کر کے گھوڑے کو بلایا اور سامان اس پر بارکر کے چل پڑا۔کوئی منزل نہیں تھی۔ ذہن میں صرف ایک سوچ، طاقت کا نشہ، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگائس بات کی پروا ہوتی ہے، کرن تھے کے نام سے پوراعلاقہ کا نبتا تھا، لوگ اس کے سائے سے بیچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اس کی تلاش میں تھا اور جنون اس حد تک سوار ہوگیا تھا کہ باتی سب چھ بھول گیا۔

کافی دن گزر گئے۔ دیپونا جانے کہاں رو پوش ہو گیا تھا۔ باڈی گارڈ زاب بھی میرے پیچے گئے پھرتے تھے، لیکن میں پھھاور ہی سوچ رہا تھا اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کرلیا۔ اچھی خاصی تیاریاں کی تھیں۔ میں نے ، کھانے پینے کا سامان امی چند کے ہاں پہنچا دیا تھا۔ ایک پہتول اور کارتوس وغیرہ بھی اسلحہ خانے سے مار لیے گئے تھے اور ساری چیزیں امی چند کے ہاں چھپادی گئی تھیں۔

اس دن تیا ہوکر نکلا۔ باؤی گارڈ حسب معمول میرے ساتھ تھے، رجیم الدین کے بنگلے پر پہنچ کر میں گھوڑے سے اتر گیا اور پھر میں نے باڈی گارڈ زے کہا کہ وہ میرا دوسری طرف انتظار کریں اور جب تک میں آواز نہ دول، اس طرف نہ آئی میں آئی تک میں نے ان ہے تعاون کیا تھا، اس لیے کسی کومیری طرف سے شبہیں ہوا۔ میں گھوڑے کی لگام پکڑے دوسری طرف چلا گیا، اور دونوں بے وقوف آرام سے بیٹھ گئے۔ دوسری طرف چینے تی گھوڑے پر سوار ہوا اور میں ایک لمبا چکر لے کر گھوڑ ابستی کی طرف چھوڑ دیا۔

نگابتی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں سیدھا امی چند کے ہاں پہنچ گیا اور پھر میں نے اس سے ساراسامان طلب کیا۔ امی چنداندر سے سامان لے آیا۔

· « کہیں جارہے ہوچھوٹے مالک۔۔۔؟ ''اس نے یوچھا۔

"اللاسان ميل في جواب ديا

"كہال ۔۔۔ "اى چندنے يو چھااور ميں نے اسے گھور كرو يكھا۔

"بیکارسوال نہیں کرتے۔" میں نے خت کہے میں کہا اور امی چند خاموش ہو گیا۔سامان گھوڑے یر بارکر کے میں نے امی چند کو گھورا۔

ا حساس تھااور آئکھیں کچھ تلاش کرر ہی تھیں۔

دو پہر۔۔۔شام ۔۔۔۔رات اور پھر صبح ذبن میں ہلکا ساخا کہ آیا۔ کہرام کی گیا ہوگا۔ نا نا جان

بلوائے گئے ہوں کے تفتیش کی جا رہی ہوگی۔ بے چارے باڈی گارڈز کی شامت آگئی ہو

گی۔ فتیں مانی جارہی ہوں گی۔ چڑھاوے چڑھائے جارہے ہوں گے۔ خاص طور پر امال بی

نے آسان سر پر اٹھار کھا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا ہور ہا ہوگا کمال کوگ ہیں دنیاوا لے بھی۔ اس پر

اپنا حق جماتے ہیں۔ جن پر ان کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ٹھوکر گئی ،گر گئے۔۔۔۔مرگئے۔۔۔کہانی

ختم۔۔۔لیکن کوئی مال ہے ،کوئی باپ ہے ،کوئی چچاہے ،کوئی نا نا ہے ،سب کے سب محبوں کے

گودام ،کیکن کس قدر جماح ہوتے ہیں۔ بیسب ، پھی بھی تو نہیں کرستے ،اس کے لیے جس پر اس

کے سارے دعوے رکھتے ہیں۔ پھر ساری محبوں کوئی کے انبار تلے دبا دیتے ہیں اور مطمئن ہو

حاتے ہیں۔

میری تو رائے ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کونہ جا ہے کوئی کسی کے لیے نہ سو ہے۔ بس فرائض ہوں جنہیں پورا کیا جاتار ہے۔ فرض پورا ہوتوانیان آبانی ہے دوسرے کو بھول جائے۔ پھر کوئی بھی واسطہ ندر کھے۔۔۔۔اس ہے۔۔۔'

اس صحرا گردی نے تنہائی نے باہر کے موسم نے مجھے بہت سے تربات دیئے تھے۔ میری سوچ گہری کردی تھی۔ میں بستیوں سے کترا تا تھا۔ وریانوں کی خاک چھانا کرتا تھا۔ جہاں میں ہوتا اور میرا گھوڑا۔ کسی سے تبادلہ خیال نہیں تھا۔ کوئی مؤنس نہیں تھا، ایسے میں یہا لٹے سید ھے خیالات ہی میرے ساتھی تھے۔

رہی پانی کی بات، تو اس کی کوئی شکل نہیں تھی خدا ترس انسانوں نے گزرگا ہوں پر کنویں کھدوائے ہوئے تھے۔ جہاں پانی با آسانی حاصل ہوجا تا تھا۔ چنا نچہ میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ دوسرے دن کوئی اور بہتی کروں گا اور بہ شام میں نے ایک بستی سے تھوڑے سے فاصلے پر گزاری بستی یہاں سے کافی دور تھی کوئی بستی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بس میں نے کھیانوں کے ڈھیروں اور ترکاریوں کے کھیتوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی بستی نزدیک

م کوڑے کو میں نے کھلیانوں میں چھوڑ دیا۔اب میرے پاس کھانے کے لیے پچھنہیں تھا، پلکیس ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں لیکن ذہن نیندے بغاوت کرر ہاتھا۔احپا تک میں نے آہٹ سنی اور آئی تھیں کھل گئیں۔

دورنگاہ دوڑائی گھوڑے کا ہیولاہ ہیں نظر آر ہاتھا جہاں میں نے اسے لیٹنے ہے قبل دیکھا تھالیکن آ ہٹ نزدیک سنائی دی تھی۔ میں سنجل گیا۔ پہتول کے دیتے پر میرے ہاتھ پہنچ گئے اور آ ہستہ سے میں نے پہتول نکال لیا اور پھر دم سادھ کر دوبارہ آ ہٹ سنے لگا۔ اب با قاعدہ قدموں کی چپر ایک انسانی ہیولا کھلیانوں کے اس طرف نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز سائی دی۔

" سروپ ''میں نے گہری سانس لی،اس آواز نے کانوں میں شیر نی گھول دی تھی اور میں نے عرصے کے بعد کسی انسان کی آواز استے قریب سے تی تھی،وہ بھی نسوانی بدن میں ایک انوکھی ک سنسنی پھیل گئی۔

"سروپا، آوازاس بارتیز تھی۔ کہاں حیب گیا ہے، باہر نکل آ، مجھے ڈرلگ رہا ہے، آواز آئی، اور میں بے آواز کھڑا ہوگیا، میں نے تاریکی میں آتکھیں بچاڑ بچاڑ کراسے دیکھا۔

جوان عورت تھی، دیہاتی لباس میں ملبوس تھی الیکن اتنی رات گئے؟ ان کھلیانوں میں ،ضرور کوئی گڑ ہو ہے، مجھے بستی یادآ گئی ،میری زندگی کی پہلی عورت وہ کمبخت بھی کسی دوسرے کے چکر میں

## تھی،اور پیے۔۔

عورت نے مجھے دیکھا، وہ کھلیانوں کی دوسری طرف نکل گئی۔ میں اسے دیکھتار ہااور میرے ذہن میں شیطان کروٹیس بدلنے لگا۔ فی کرنہیں جانی چا ہے اسنے دن کی خشک سالی کے بعد تو ہارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں اگر میں اب بھی پیاسار ہوں تو بیہ مناسب تو نہیں ہوگا، لیکن پھرا یک بار مجھے سنجھلنا پڑا۔ کھلیانوں کی دوسری طرف کوئی اور آر ہاتھا۔ یقینا سروپ ہوگا اور جب بید دونوں ہوں گئے تو میری کیا حیثیت ہوگی، سروپ کونہیں ہونا چا ہے۔ میں نے سوچا اور میں تیار ہوگیا۔ پھر جب سروپ میرے نز دیک پہنچا، تو میں نے اطمینان سے عقب سے اس کی گر دن میں ہاتھ ڈال دیا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا منہ چھنچے لیا تھا۔

دبلا پتلامریل سا آدمی تھا، منے سے شراب کے بھیکا ٹھ رہے تھے۔دو چار بار ہاتھ پاؤں ہلائے اور پھرمیرے ایک گھوٹے میں حوال چوڑ بیٹھا، اور مردہ چھیکی کی ماننداوند ھے مندگر پڑا۔
اب کوئی خطرہ نہیں تھا، میں نے اسے کھلیانوں کے ڈھیر میں اس طرح ڈال دیا کہ دم گھنے سے مر نہ جائے۔ پھر میں کھلیانوں کی آڑھ سے تکل آیا اور اسکے بعد میں نے جان بوجھ کرقد موں کی آ ہے جائے۔ پھر میں کھلیانوں کی آڑھ سے تکل آیا اور اسکے بعد میں نے جان بوجھ کرقد موں کی آ ہے جورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی تھی۔
آ ہٹ بیدا کی، نتیجہ فاطر خواہ ہوا، دوسرے لیے عورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی تھی۔
"بیتیرے آنے کا سمئے ہے، کتنی دیر سے تیری باٹ تکوں ہوں، عورت جات ہوں، اندھیرے میں اتنا ڈرلگ رہا تھا۔ کہ کیا بتا وی۔ آئی دورآ نا آسان بات نہیں ہے پر تیرے پر یم میں دوڑی آئی گئی۔ آئی تو کتے بھی بھو نکنے لگے۔ 'وہ ایک ہی سانس میں اتنا کہ گئی۔
لیکن میں خاموش رہا تھا۔

"بولتا كيول نبيس رے منه ميں گھونگھياں ڈالے خاموش كيوں كھڑا ہے 'وہ ايك قدم اور آگ بڑھ آئى چرخوب دارو چڑھا آيا ہوگا۔ كتنا كہوں كہ دارو تيرى جوانی كوگھن كى طرح كھا جائے گی مگر۔۔۔۔ پاپی مانتا ہی نبیس۔اب دہ ميرے بالكل قريب آگئ تھی۔
"بولتا كيوں نا ھےرے۔ 'اس نے ميرے يبان پر ہاتھ ڈال دیا۔

'کیا بولوں ہمجھ نہیں آتا''میں نے مسکراتے ہوئے کہالیکن میرے بدلے ہوئے لباس ہی نے س کے اوسان خطا کر دیئے یا گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہی اے احساس ہو گیا تھا، کہ میں اس کا سروپنہیں ہوں۔

س كے منہ سے چيخ نكل گئے۔ وہ كئ قدم بيچھے ہٹ گئے۔ "ت تو كون ہے؟ رے۔ "اس كے منہ سے بشكل آ واز نكل كئ تھی۔ سے بشكل آ واز نكل كئ تھی۔

''کوئی بھی ہوں ،سروپنہیں ہوں۔''میں نے جواب دیا۔

"يهال كيول آيا بي "اباس فود ركسي حدتك قابو پالياتها-

" توال رہی ہے، میں نہیں آیا، تو آئی ہے۔ "میں نے بن کرکہا۔

" مجھے جانے دے ، بھگوان کے لیے مجھے جانے دی 'اس نے سمجی ہوئی آ واز میں کہا۔

" بجیب یا گل ہے، میں نے تحجے کب روکا ہے۔ "میں نے جواب دیا۔ "تومیں جاؤں۔"

"تیری مرضی ہے۔ پھر تیراسروپ تونہیں آیا اور شاید آئے گا بھی نہیں، وہ دارو کے نشے میں کہیں اوندھا پڑا ہوگا۔ ہاں تواگر چاہے تو آج رات مجھے سروپ سمجھ لے، ہم اندھیرے کے ساتھی ہول کے نہ تواس تاریکی میں میری شکل دیکھے سکے گی نہ میں تیری۔۔۔ہم اندھیرے ہی میں ملیس کے اور اندھیرے میں دور ہوجا کیں گے۔ بول کیا خیال ہے؟" میں آگے بڑھ آیا۔

"باخرام ... جانے دے مجھ جانے دے"

''شورمت ميا\_ميں تجھے کھانہيں جاؤں گا۔اب آ ہی گئی ہے تو نامراد کيوں جارہی ہے۔'' سیر

‹ مين تيرا كھون كردونگى مجھے ہاتھ مت لگا۔ چيچھے ہٹ جا۔۔۔ چيچھے ہٹ جا۔' وہ مت ى آواز

میں یو لی۔

"سروب تیراکون ہے۔۔۔؟"میں نے پوچھا۔

'' کوئی بھی ہو؟ تخیے کیا؟''

"اب تو بہت کچھ ہے میری جان،اب نخرے مت کرنا۔ آ دیکھ میری بانہیں سروپ سے زیادہ

مضبوط ہیں اور میں دار وبھی نہیں پتیا۔' میں چھلا نگ لگا کراس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے شکار نہیں ہوگی اور میں ہاتھ آئے ہوئے شکار کو ہاتھ سے نہیں نگلنے دینا چاہتا تھا۔ خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ مجھے کافی دنوں سے انسانوں کا قرب نہیں ملا تھا۔ عورت تو دورکی بات ہے۔

اس نے ایک زور دار چیخ ماری۔ گوہتی بہت دور تھی لیکن اس کا چیخنا کسی حیثیت سے خطرنا ک بھی ہوسکتا تھا۔ میں نے پستول نکال کراس کی گردن پر رکھ دیا۔

''اگرتم نے دوسری چیخ ماری تو بیس تنہیں گولی ماردوں گاسمجھیں؟'' بیس نے غراتے ہوئے کہا۔ پستول دیکھ کراس کی آوازگم ہوگئی۔اس کی آئکھیں خوف سے بھٹ گئیں۔ بلکی سی کیکپاہٹ طاری ہوگئی۔آؤمیرے ساتھ ''یس نے اس کے شانے پردباؤڈ النے ہوئے کہا۔

اباس میں کی تتم کے انکار کی جرات نہیں تھی، میں اے کھلیانوں میں لے آیا۔ اور پھروہ خوفزدہ
انداز میں میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہی ،جسمانی طور پر البر دوشیزہ نہیں تھی۔میرے
انداز میں میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہی ،جسمانی طور پر البر دوشیزہ نہیں تھی۔میرے
انداز ہے کے مطابق اس کی عمر 28,27 ہے کسی طور کم نہ ہوگی۔ نہ جانے سروپ ہے اس کا کیا
رشتہ تھا۔ بہر حال ابتداخوف اور مجبوری ہے ہوئی تھی، کیکن تھوڑی ویرے اندروہ بھول گئی کہ میں
سروپ نہیں ہوں۔ اس کے دل نے مجھے سروپ مان لیا تھا، جس کا عملی مظاہرہ بھی ہونے لگا۔ پھر
جب پچھلے پہر کے چاند نے سرابھا راتو وہ میری آغوش میں منہ چھپائے لیٹی اور جاگر رہی تھی۔
جب پچھلے پہر کے چاند نے سرابھا راتو وہ میری آغوش میں منہ چھپائے لیٹی اور جاگر رہی تھی۔
میں تھوں ہے دورتھی ، اس کے نرم بدن کی لطیف حرارت میرے رگ و پے میں سرایت کر
رہی تھی اور فطرت کے راز ہائے سربسۃ ظاہر ہور ہے تھے ۔عورت صرف مرد کے جذبات کی
تسکین کا ذریعے نہیں ہے۔ اس کا نرم کمس دوح کو بھی سرور بخشا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز ہے
گلیوں میں، سرکوں پر، مکانوں پر، کھڑکیوں میں، تفریح گاہوں میں، کلبوں میں، پارکوں میں،
ماری پراثر ہوں نگا ہیں اے ٹوئتی ہیں۔ ہمارے انداز میں صرف درندگی ہوتی ہے، بھاڑکھانے
کا جذبہ ہوتا ہے۔ حالا تکداگر خور کیا جائے تو اس حقیقت کو تلاش کرنے میں دفت نہیں ہوتی کہ

رت مردی مردائی کی بقا ہے، وہ قدرت کاعظیم تخذ ہے جومردکودیا ہے، حضرت آدم نے تو رفت نہائی کی شکایت کی تھی، ان کے ذہن میں عورت نہیں تھی، کیکن خالق کا کنات نے ان کی لی سے ایک الیں صنف تخلیق کی، جوابد تک مرد کے لیے، باعث تسکیان ہوگی۔ صرف پر شش ن کی حامل نہیں محبت کرنے والی بھی، ماں بھی، بہن بھی، بیوی بھی، بین بھی، جینی محبت کا ات سے منسوب ہیں۔ سب مقدس، ہررشتے میں عظمت ہے، ہررشتے میں محبت کا میت ہے، ہررشتے میں حبت کا سب مقدس، ہررشتے میں عظمت ہے، ہردشتے میں محبت کا میت ہوں خالق میں اس کی جانب میں نات کے سب مقدس، ہررشتے میں عظمت ہے، ہردشتے میں حبت کا حب کے سب مقدس، ہردشتے میں عظمت ہے، ہردشتے میں حبت کا میت کے سب مقدس، ہردشتے میں عظمت ہے، ہردشتے میں حبت کا میت کے سب مقدس، ہردشتے میں عظمت ہے، ہردشتے میں تحقیم کا میت کف ہمارے لیے اس قدر حقیر تو نہیں کہ ہماری جونگاہ اس کی جانب میں تھر کی ہونگاہ اس کی جانب کی خلاطت میں تھر کی ہونگاہ اس کی جانب کی خلاطت میں تھر کی ہونگاہ اس کی جانب کے خلال طب میں تھر کی ہوں خلال میں تھر کی ہونگاہ اس کی جانب کی خلال طب میں تھر کی ہونگاہ کی کی خلال طب میں تھر کی تھر کی

یکن آ رغور کیا جائے۔۔۔۔اورغور شاذ ہی کیا جاسکتا ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، شاید میرے جذبات میں پاکیزگی بھی ہے، کین میں نے انصاف سے کام لیا ہے، میں نے خود کو نوبصورت غلاف میں ملفوف کر کے تہارے سامنے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے میں نے اپنی فطرت، اپنی شخصیت، کے گھنا ؤنے پہلو بے نقاب کیے ہیں، جنہوں نے جھے تجربہ بخشا ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے تجربات سے فائدہ اٹھالوتو میرامقصد پوراہوجا تا ہے، ضروری میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے تجربات سے فائدہ اٹھالوتو میرامقصد پوراہوجا تا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خودکوآ زمائشوں میں ڈال کراپئی زندگی کے بیش قیمت کھات ضائع کرے۔۔ بہرحال اس نے گردن اٹھائی اور چاندنی میں میری شکل دیکھنے گئی پھراس کے ہاتھ میرے پہرے پر بینچ گئے کون ہو۔۔۔ بڑے سندرہو''اس نے آ ہت سے کہا۔

"سروپ سے اچھا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' سروپ تو تمہارے چرنوں کی دھول بھی نہیں ہے۔''

"بون؟" مين نے كہا۔

" السام وه يا بي ايسے بي ميرے من ميں آگيا تھا، مگراب ---"

"ابتم نے اے من سے نکال دیا؟"

· میں نے ہیں!وہ شرما کر بولی۔

"کہاں گیا؟"

"مرگیا۔۔۔۔''

"اوه يوه ېــــ؟"

"\_\_\_\_U"

" کتناعرصه بوگیا۔۔۔؟"

"ياني سال ...."

" سروپ کون ہے؟"

" کنگوبنیئے کا بیٹا میرے پیچے پڑ گیا ہے ورندیس تو کولہو سے تیل نکالتی ہوں بیچتی ہوں اور پھر پید بحرلتی موں پراس یا بی نے دهرم شف کردیا۔ 'الا جونے تایا۔

" مرتم بستی سے آئی دور کیوں آتے ہو؟"

دو کسی کو پتا چل سمیا تو نکال دیئے جاؤ کے دونوں کے دونوں ودھوا کا پاپ تو معافی کے قامل بھی نہیں ہوتا۔ چراب میں کمیا کروں، پالی سروپ نے بدن کی چتا چرجلا دی ہے، میں نے تواس چتا ے شعبوں کو جارسال ہے بجھا رکھا تھا، پر اب۔' وہ خاموش ہو کر پچھ ہو جھنے گلی، پھر چونک یژی۔"اب میں جاؤں، بہت در ہوگئی ہے۔ بہتی میں کتے بہت ہیں، کوئی جاگ گیا تو براہوگا۔" "جیی تیری مرضی۔"

" محرتم يهال كب تك رمو محي؟"

"كيول؟" من في مسكرات بويخ يوجما

· کل نہیں ملو کے؟ وہ پرشوق انداز میں بولی۔

"اورسروب كاكيابوگا؟" ميں في مسكرات بوسے يو جھا۔

"چولہے میں جائے کرموں جلا، میں اسے بتا دوگی اب تبہارے بنامن نا ہیں لا مے گایریتم۔ "وہ میرے شانے سے سرٹکا کر ہولی۔

(دنتم نے۔۔۔

''اوہ!''میں نے طنزیہا نداز میں گردن ہلادی۔

"كيانام بتبهارا؟"اس نے يو چھا۔

"میرانام - - " سی نے جلدی سے سوچا۔ "میرانام لال کور ہے۔۔۔ "

"لال كنورـ"اس في ميرانام افي كي طرح جوسة موسع كها-

" تیراکیانام ہے؟"

"لاجو ۔۔۔ "اس نے جواب دیا۔

" بہتی میں رہتی ہے؟"

"تیری بستی کا کیا نام ہے؟"

''جوالا پور''اس نے جواب دیااور میں خاموش ہو گیا۔

" تم كبال سے آئے ہو۔"اباس كى بارى تى۔

''بہت دور ہے بس آ وارہ پھرتا ہوں ''

"را جكمار بور"اس نے يو حيمار

''جوتوسمجھ لے''میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"صورت سے تورا جکمار ہی لگوہو''

"توستی میں کیا کرتی ہے؟"

" تیلن ہوں۔" اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔

" پينهي ۽ تيرا؟"

نشہ اب بھی نہیں اترا تھا، میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں نے گھوڑ انستی کی طرف جھوڑ دیا گھوڑ ہے ویس نے کافی تیز بھگایا تھاتھوڑی درے بعداستی کے قریب پہنچ گیا۔ اورمیرااندازه درست نکلا، وه کرن شکه بی تھا،اس کے آ دمی چیخ رہے تھے۔ " گاؤں والوایخ گھروں سے نکلے تو گولی کا نشانہ بن جاؤ کے،اپنے گھروں میں رہو، یہ کران عَلَمُهُ كَا حَكُم بِ \_ الرَّسَى كُفر سے پھر بھی پھینا گیا تواے را كھ كا دھر بناديا جائے گا۔'' اوربستی والے سہم ہوئے اپنے گھرول میں گھے ہوئے تھے کسی گھرے کوئی آواز نہیں سائی دے رہی تھی ، سوائے ایک مکان کے، میں ایک تاریک گوشے میں کھڑ اٹھنڈے دل سے این آئندہ اقدام کے لیے سوچ رہاتھا! میں سوچ رہاتھا، درحقیقت مجھ سے بہت بڑی ملطی ہوئی ہے، میں نے کوئی پروگرام بنایا ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر کرن سکھ مجھے ال جائے گا،میرےسامنے آجائے گاتو۔۔۔میں کروں گائیا،اوراس وقت یہی کیفیت تھی۔ لیکن بہر حال میں نے اس کیفیت پر قابو پالیا۔ کرن نگھ نے کی ساتھیوں کے سامنے کوئی قدم نہیں المايا جاسكتا حماقت كاكوئي كام مناسب نبيس تفاءاب انتبائي حياا كى سية كرن سلكم كا تعاقب كرنا جاہیے۔وہ صرف نگاہوں میں رہے۔اور پھرکس ایسے موقع پراے جالیا جائے، جب وہ تنہا ہو۔ میں نے بہتی کے نکای کے رائے کا اندازہ لگا لیا اور پھر کرن شکھ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کرن سنگھ نے زیادہ در نہیں لگائی تھی اور تھوڑی ہی در کے بعد مجھے سٹیاں سائی ویں۔ ب واپسی کی سٹیاں تھیں جنہیں میں نے دوسری بار سنا تھا،اور میرے ذہمن کے بہت سے خانے

اچا نک روش ہو گئے ،میرے ذہن میں ایک خوبصورت ترکیب آئی تھی۔
اور میں دل ہی دل میں مسکرااٹھا۔ کرن سکھ کے طریقہ کارکو میں کسی حد تک سمجھ گیا۔ بلاشبہ وہ تعلیم
یافتہ آ دمی تھا اور نفسیاتی طریقوں ہے کام کرتا تھا، وہ اچا تک کسی بہتی میں داخل ہو گیا اور کسی ایک
بہتی کا انتخاب کرتا جہاں اسکے نام کی ہیت بیٹھی ہوتی تھی، اسکے آ دمی فائر تگ کرتے اندر داخل
ہوتے اور بستی والوں کو دہشت ز دہ کردیتے پھر ختنب شدہ مکان میں لوٹ مارکرتے اور جلدا زجلد

''ٹھیک ہے کل مجھے یہاں آواز دے دینا۔' میں نے جواب دیا۔ دل میں سوچا تھا کہ اس بارے میں سوچوں گا گرکل رات تک یہاں رکنے کی ضرورت پڑی تو لا جو کے لیے ایک رات اور سہی۔ '' تو اب میں جاؤں لال کنور؟'' اس نے پیار سے بوچھا اور اس کی آواز کے جواب میں ایک رھا کا سانی دیا اور پھراس کے بعد لا تعداد دھا کے۔۔۔۔

" ہائے رام ۔" لا جو کے منہ سے نکل پڑا اور پھروہ مجھ سے لیٹ گئ۔ دوسری طرف شاید کھلیانوں میں سروپ ہوش میں آر ہا تھا۔ اس کی کراہ کی گئی آ وازیں ابھریں لیکن میں ان دھاکول کے بار سے میں سوچ رہا تھا، دھاکوں کی بیآ وازیں کان آشنا تھیں۔ بندوقیں ہی چل رہی تھیں لیکن فائر نگے۔ فائر نگ اس انداز میں ہورہی تھی ہمیں میں ایک بار اور سن چکا تھا، یعنی اس وقت جب کران شکھ میری بستی میں داخل ہوا تھا اور ستی والوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے گئے تھے۔ میری بستی میں داخل ہوا تھا اور ستی والوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے گئے تھے۔ "اورہ تو کرن شکھ اس بستی میں ڈاکا ڈالئے آیا ہے۔ میر بدن میں بحلیاں بھر کئیں، ڈاکا یقیناوہ کرن شکھ ہے اور میں تو اس کی خلاش میں ہی بھٹک رہا تھا۔ لیکن اس وقت میں سب بچھ بھول گیا انوکھی شکل میں کیا کروں ، الا جو مجھ سے لیٹی ہوئی تھی کیکن اس وقت میں سب بچھ بھول گیا تھا، اور اس وقت مجھ صرف یہ یاد تھا کہ میں کرن شکھ کی خلاش میں بھٹک رہا ہوں ، جھ سے تھوڑی دوری پر ہے۔

"لا جو\_\_\_\_اری او لا جو''سروپ کی آواز سنائی دی، وه کمل طور پر بهوش میں آگیا تھا اور لا جو ایک بار پھرسہم گئی۔

" ہائے یہ پائی کہاں ہے آمرا؟"اس نے کہا اور مجھ سے علیحدہ ہوگئ، میں اس وقت ان دونوں میں دلچین نہیں لے میں تیزی سے اپنی تخضر سے میں دلچین نہیں لے میں تیزی سے اپنی تخضر سے میں دلچین نہیں کے میں تیزی سے الیا اور اس پر پھرتی سامان کے قریب پہنچا۔ اسے اٹھا کر میں نے گھوڑ ہے کوسیٹی کے شارے سے بلایا اور اس پر پھرتی سے زین کسی۔

'' پیکون ہے؟''سروپ کی آواز سنائی دی''اورتو کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟''سروپ کا

ان کا کوئی اور ٹھ کا نانہیں تھا۔اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔

چنانچہ میں ٹیلے سے نیچاتر آیا۔ اب مجھے ایک اور سفر کرناتھا۔ گھوڑ سے نے خت محنت کی تھی ، لیکن میں اسے ایک اور تکلیف دینا چاہتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوکرا پنے نانا کے گاؤں صد پور کی طرف چل پڑا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی ، جس وقت میں گاؤں میں داخل ہوا۔ راستے میں نے اچھی طرح ذبمن میں رکھے ہوئے تھے ، گاؤں اس وقت سنسان پڑا ہوا تھا۔ ۔۔۔ گلیوں کے آوارہ کتے بھو تک رہے تھے ، ظاہر ہاس وقت کہیں کچھ ہیں مل سکتا تھا، صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا، چنانچہ میں نے گاؤں کے آخری سرے کے پھیلے ہوئے درخت کو منتخب کر کے اس کے نیچ قما، چنانچہ میں نے گاؤں کے آخری سرے کے پھیلے ہوئے درخت کو منتخب کر کے اس کے نیچ ڈریا ڈال لیا ، گھوڑ ہے کو میں نے اس وقت تک باندھ دینا منا سب سمجھا تھا اور پھر میں بھی سوگیا۔ جس وقت جاگا خوب دھوی نکل آئی تھی۔

سامنے ہی پیکھٹ تھا،جس پر پنہاریاں پانی بھرنے کے بجائے دور ہی سے میری طرف اشارہ کرکے تبھرے کرر ہی تھیں۔

میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی،حسین چہرےنظر آئے،طبیعت پرخاص خوشگوارا ٹر پڑا۔اور مجھے لاجو یاد آگئی اور پھراس کامحبوب سروپ ۔ ناجانے بعد میں ان دونوں میں کیا فیصلہ ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو پنہاریاں گھبرا کرا پنے کام میں مصروف ہوگئیں۔

تب میں نے مھوڑے کو کھولا اور آہتہ آہتہان کے قریب پہنچ گیا۔

"لو کیوتھوڑ اسایانی مجھے دو،اورتھوڑ اسامیرے گھوڑے کو۔" میں نے کہا۔

بہت کالڑ کیوں نے مجھے خوفز دہ نگاہوں سے دیکھا تھا، بہت کا ایک تھیں جونڈ رخیں اور بے خونی سے میری شکل دیکھر ہی سے بھرا یک پنباری نے پانی کا کلسامیری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
' بیٹھو۔''میں بیٹھ گیا، میں نے علت کا پانی اوک سے بیا کئی کھونٹ پانی پیااور پھر کھڑا ہو گیا۔
'' کیا تمہارا گھوڑ ابھی منہ دھوئے گا؟''ایک شوخ می لڑک نے پوچھا۔
'' نہیں ۔۔۔ بیصرف پیاسا ہے۔''

واپس ہوجاتے۔تا کہ ستی والے ہوش میں نہ آسکیں۔کسی جگہ زیادہ دیرر کنے کا مطلب تھا،خطرہ مول لیزا ممکن ہے ستی والے تیاریاں کرے مقالبے پر آجا کیں۔

ببرحال عمده تر کیب تقی -

تھوڑی در کے بعد میں نے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے، ڈاکوؤں کو پلٹتے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے
پلٹے تھے۔ بیٹی کا یہی مطلب تھا کہ کام ہو گیا ہے، یہ پھر زبردست خطرہ ہے۔ فوراً واپس
چلو۔ ظاہر ہے تاریک راتوں میں ایک دوسرے کی شنا خت اورا نظارتو نہیں کیا جاسکتا تھا۔
جب آخری آ دمی بھی بستی سے باہرنکل گیا تو میں نے اپنا گھوڑ اان کے پیچھے ڈال دیا۔ میں انتہائی
ہوشیاری سے ان کا تعاقب کرتا رہا میرا گھوڑ از بردست تربیت یا فتہ تھا۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے
سفر کرتا رہا، رات کی تری کی میں راستے کا تعین بھی کھو بیٹھا، لیکن بہر حال میری نگاہوں
سے انکے گھوڑے او بھل نہ ہوسے۔

چرہم اونچی اونچی پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچ گئے اور میں نے ان پہاڑیوں سے علاقے کا اندازہ لگالیا۔ بیتر نتا کا علاقہ تھا، ایک بار پہلے بھی میں یہاں آچکا تھا۔ یہاں سے میرے نا ناک کا وَل قریب تھے، اور درحقیقت ڈاکووں کو پوشیدہ رہنے کے لیے اس سے عمدہ اور کوئی جگہنیں متنی

میں نے گہری سانس لی اور پھر میں نے ٹیلے کارخ کیا۔ گھوڑا جتنی بلندی تک چڑھ سکا۔ میں نے اسے چڑھا سے چڑھا سے اتر کرخود ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اس وقت میری خوشی کی انتہا ندر ہی جب میں نے ایک پہاڑی کے روزن میں روثن شعاع کولہراتے دیکھا۔

مشعل تھی، جے اہر الہرا کر رائے کی نشاندہی کی جارہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا، ڈاکو گھوڑ ہے پر سوارہی غار میں داخل ہو گئے جس کے درواز ہے پر شعل اہرائی جارہی تھی۔میرے پورے بدن میں مسرت کی اہریں دوڑ رہی تھیں۔میں نے ایک زبر دست کا رنامہ سرانجام دیا تھا، کران سنگھ کا شمکانامعلوم کر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ویسے مجھے یقین ہوگیا تھا۔کدان غاروں کے علاوہ

''تواہےاں طرف لے جاؤجہاں پانی پینے کی جگہ ہے۔''

''اوہ۔''میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا پھرکی سل میں گڑھاڈال کراہے گھوڑوں کے پانی پینے کی جگہ بنادیا گیا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اپنے کلسے اس میں الث دیئے۔۔۔۔میں نے ان سب کا شکر بیادا کیا۔

"مافرہوبابو؟" ایک لڑی نے قریب آکر پو چھا۔

"'ہاں کیوں؟''

" ولكشمى كهدر بى تقى كەتم ۋاكوبو "اس نے بوھ ك كها-

دوکھی کون کی ہے۔' میں نے لا کیوں کی طرف و کیھتے ہوئے کہا اور ایک لاک سہم کر دوسری الرکیس کے چرے لاکیوں سے پیچے ہوگئے۔ من محور کے کی لگام پکڑے اس کی طرف ہوا،اورلز کیوں کے چرے فق ہوگئے۔

فق ہو گئے۔

''کشمی سامنے آؤ۔'' میں نے سنجیدگی سے کہالیکن وہ لڑکیوں کے پیچیے چھپنے کی کوشش کرتی رہی۔

''اری۔۔۔۔اب سامنے آجانا۔۔۔۔بڑی چالاک بن رہی تھی ۔'' جن لڑکیوں کے پیچیے وہ

چھپی ہوئی تھی ،ان میں سے ایک نے کہااور دوسروں کو دھیل کر تو دھی کشمی کے سامنے ہے ہئے۔

گئی۔

کشمی تنہا کھڑی رہ گئی،خوبصورت سی لڑک تھی چہرے پر شوخی ٹیکتی تھی لیکن اس وقت وہ مہمی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔

"میں شکل سے ڈاکومعلوم ہوتا ہوں آکشی؟" میں نے آہتہ سے بوچھا اور آکشی نے خوفزدہ نگاہوں سے میرے اوپرنگاہ ڈالی۔

'' سندر بھی تو ہودیں ہیں۔' وہ خوف کے عالم میں بھی جھوٹ نہیں بول سکی اور میں بے اختیار مسکرا

''تو تمهیں یقین ہے کہ میں ڈاکو ہوں۔''میں نے کہا اور کشمی پریشان نگا ہوں ہے بچھے دیکھنے

گی۔''بہرحال لڑکیو تمہارا شکریہ تم نے مجھے اور میرے گھوڑے کو پانی ویالیکن میں ڈاکونہیں ہوں، بس ایک مسافر ہوں جو رات کو یہاں پہنچا تھا،ساری بستی والے سور ہے تھے، میں بھوکا پیاسااس درخت کے بیچے لیٹ گیا۔ میں نے کہیں ڈاکٹہیں ڈالاکسی کونہیں ستایا۔'' ککشمی کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے تھے، پھروہ بولی۔

" بھے شاکردیں۔ میں نے توبس ایسے ہی کہدریا تھا۔"

" چلو پھرٹھیک ہے، ویسے تہمارے بازار کس وقت کھل جاتے ہیں، مجھے پچھے چیزوں کی ضرورت ہے۔''

'' حچھوٹی دکا نیں بازار کی تھوڑی دیر میں کھل جا کیں گی۔'' گر۔۔۔ کشمی کے چبرے پر عجیب سے تاثرات نظرآنے لگے۔

دوگرکیا؟"

" کچھنیں۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔"اس نے گاگر کمر پررکھتے ہوئے کہااور پھر دوسری لڑکیوں نے بھی اپنی اپنی گاگریں اٹھا ئیں اور ایک ساتھ چل پڑیں۔ میں ان لڑکیوں کو جاتے دیکھتار ہا۔ کی لڑکیوں نے مجھے دیکھا کہشمی بھی ان میں شامل تھی لیکن اس کی نگاہوں میں عجیب سے تاثر ات سے ۔ پھراس نے گردن پھیر کی۔

میرامش دوسرا ہے۔گاؤں کی البیلیوں۔ورنہ میں تمہارے درمیان کچھ وقت گزارتا۔خواکواہ مجھے نانا جان سے تعلقات الیجھے ہی کیوں نہ کرنے پڑتے۔میں ذیرلب بردبرایا اور پھراس درخت کے ینچ جا کر بیٹھ گیا۔تھوڑی دیراور یہاں گزار کر میں واپس ان پہاڑوں میں جانا چاہتا تھا۔ تقریبا کر ارکر میں واپس ان پہاڑوں میں جانا چاہتا تھا۔ تقریبا کا دری تھی ، میں اٹھا اور میں نے گھوڑے پر تقریبا کا دری تھی ، میں اٹھا اور میں نے گھوڑے پر زین کسی ، پھر میں گھوڑے پر سوار ہوکر چند قدم آگے بردھا تھا کہ دور سے آئسی آتی نظر آئی۔وہ تیز تین کسی ، پھر میں گھوڑے پر سوار ہوکر چند قدم آ گے بردھا تھا کہ دور سے آئسی آتی نظر آئی۔وہ تیز تیز قدموں سے ای طرف بردھ رہا تھا ٹھالیا۔

''میں بھول گیا۔''میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ''اوہ۔ پھر بھی یہاں نہیں آؤگے بابو۔ لکشمی بولی۔

'' کہنہیں سکتا کشمی۔''میں نے جواب دیا۔اور گھوڑے کوایڑھ لگا دی۔ کشمی نوجوان تھی۔میری آئکھوں کو بھا رہی تھی کیاں بہر حال اس وقت میرامشن دوسرا تھا۔نہ جانے ذہن میں کہاں سے شرافت آئٹسی تھی۔ورند۔۔۔

گاؤں کے چھوٹے سے بازار سے استعال کی جومعمولی چیزیں مل کی تھیں میں نے خرید لیں اور پھر میں راستے پرچل پڑا۔ جو بچھے میری منزل کی جانب لے جاتا تھا۔ اس بار بیطویل سفر میں نے کھے ایک کس حد تک ست رفتاری سے طے کیا اور اس علاقے میں پہنچ گیا۔ دن کی روشنی میں مجھے ایک ندی نظر آئی جو ست رفتاری سے بہدری تھی۔ یقینا قرب وجوار کے کسی پہاڑی جھرنے سے نگل ہوگی وہوپ کے سفر نے پانی کی طلب پیدا کردی تھی۔ میں نے گھوڑ کے کوندی کے رخ پھیر دیا۔ لیکن اچا تک میں شعشک گیا۔ جو ل بی میں ایک ٹیلے گی آڑ سے نکلا میری نگاہ ایک اور گھوڑ سے پرئی جو ندی کے پنی میں منہ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے قریب بی اس کا سوار کھڑا تھا اور شاید گھوڑے کے پانی بی لین میں منہ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے قریب بی اس کا سوار کھڑا تھا اور شاید گھوڑے کے پانی بی لینے کا انتظار کرر ہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا۔ اس نے مجھے اچھی طرح د کھے لیا تھا اور چونک پڑا تھا۔

اب چھپنے یا بھا گنے کی کوشش بے سودتھی۔ میں خاموثی ہے آگے بڑھااور ندھی کے کنارے پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنے گھوڑے کوندی کے کنارے پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا۔

تھوڑے فاصلے پر کھڑا میرخص میری طرف ہی دیکھ رہاتھا۔ چندمنٹ وہ ای انداز میں کھڑارہا۔ پھر اینے گھوڑے کی لگام پکڑے میری طرف بڑھا۔

یہ سوچنے میں کوئی عارنہیں تھی کہ وہ کرن سنگھ کا کوئی ساتھی تھا۔وہ میرے قریب پہنچ گیا اور پھر گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔

"كياس ندى كايانى بينے كے قابل ہے۔"ميں نے يو چھا۔

میں نے گھوڑ ااس کے قریب روک دیا۔ کشمی کے ہاتھ میں ایک گھڑی کی تھی۔
'' کیابات ہے کشمی ؟ میں نے پوچھا۔
'' تم تم جارہے ہو بابو؟'' وہ اداس سے بولی۔
'' ہاں کشمی ، میں نے کہا تھا نا ، میں مسافر ہوں۔''
'' گر۔۔۔۔گرثم بھو کے بیا سے بھی تو ہو۔''
'' باز ارکھل گیا ہوگا۔ کچھ لے کر کھالوں گا۔''
'' باز ارکھل گیا ہوگا۔ کچھ لے کر کھالوں گا۔''

''ارے کیالائی ہو؟''

''کھاتا۔''

"اوہ تو تہہیں یقین ہے کہ میں ڈاکوئیں ہوں۔" میں نے گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا۔

"بال" اس فيجواب ديا-

" مرتم نے میرے لیے تکلیف کیوں کی کشمی "

"میں، میں تہارے لیے۔۔۔' وہ خاموش ہوگی۔

''میراگر بہت دور ہے، بھاگتی ہوئی آئی ہوں، ورنددیر ہوجاتی ''اس نے میری بات کا جواب دیے کے بچائے کہا۔

"اجھالاؤ۔کیالائی ہو؟" میں نے اس کے ہاتھ سے بوٹلی لے لی۔ بای روٹیال،گر اور مکھن تھا۔اس کے علاوہ پیتل کی گروی میں تازہ دودھ بھی تھا لیکن ان تمام چیزوں میں ایک دیباتی دوشیزہ کا خلوص شامل تھا۔ میں نے وہیں کھڑ ہے کھڑ ہے یہ چیزیں بردی رغبت سے کھا کمیں اور خالی برتن اسے واپس کردیے۔

'' میں جار ہا ہوں لکشمی کیکن تیری اس مہر بانی کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔'' میں گھوڑے پر سوار ہو کر ولا۔

' دمیں نے تمہیں ڈاکوبھی تو کہا تھا۔'' · · ب ل۔

"خیر میں تم ہے جھگڑ انہیں کرنا چاہتا، میں پارس کی تلاش میں ہوں۔" "کیا؟" اس نے غراتے ہوئے کہا۔

"پارس پقر،اصل میں میرے دوست، میں ایک مالدار شخص کی بیٹی سے بیار کرتا ہوں، میرا ہون میرا ہون میرا ہون میں ایک دونے والاسسر بے حد کنجوں ہے،اس لا لجی شخص نے کہا ہے کہا گر میں اسے سوتو لے سونا مہیا کردوں تو وہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کردے گا۔ورنہ ہیں۔اب تم خود سوچو میں اتنا سونا کہاں سے مہیا کر سکتا ہوں چتا نچہ پارس کی تلاش میں نکل پڑا ہوں۔اب اگر پارس ل گیا تو واپس جاؤں گا،ورنہ زندگی انہی بہاڑوں میں گزاردوں گا۔"

"اوه-"اچانک وهمسکراپڑا۔

"توبيات ٢٠٠٠

"بالميردوست"

"بہت معصوم ہو،اس زمانے میں پارس کاو جود کہاں؟"

"لکین میں برداعزم لے کر نکلا ہوں۔"میں نے کہا۔

"خربتم یانی پئو۔اس کے بعد باتیں کریں گے۔"

''شکریہ''میں نے کہا، کیکن بہر حال میں اس کی طرف غافل نہیں تھا۔ میں نے اس کی کمرسے لکی کلہاڑی بھی دیکھ کی تھی ۔ میں پانی پینے کے لیے جھکا، کیکن اس کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔
پانی میں، میں نے اس کاعکس نگاہ کے سامنے رکھا، میں نے دیکھا کہ اس نے کلہاڑی کمرسے اتار
لی اور پھرا ہے اس نے الٹا پکڑ لیا۔ غالبًا وہ میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے اور پوار کیا میں نے سانپ کی طرح پلٹ کراس کا پاؤں پکڑ ااور پوری قوت سے گھسیٹ لیا۔

وہ بڑے آرام ہے چت ہو گیا تھا۔ دوسرے کمجے میں پلٹا اور اس پرحملہ کر دیالیکن وہ بھی پھر تیلا تھا۔اس نے میراوار خالی دیااور کروٹ بدل کرایک طرف ہو گیا۔ دوسرے کمجے وہ اٹھااور کلہاڑی "بال- - "اس في بعارى آواز ميس جواب ديا ـ

"میں پیاساہوں۔"

"كون مو؟" اس في اى انداز ميس لوچها-" آواره كرد" ميس في جواب ديا اور كهور يكو

د يكھنے لگاجو پانی میں مندلاكائے كھڑا تھا۔

" نيج ہوا بھی۔ ايسے راستے ميں آواره گردی نہيں کرتے۔ "اس نے کہااور ميں ہنس ديا۔

'' یا پیرجھوٹ بول رہے ہو۔'' وہ پھر بولا۔

"كيامطلب؟"

"تم يبال كى خاص مقصد \_ آئے ہو\_"

"اوه، كيامقصد بوسكتاب؟" ميں نے سكراتے ہوئے يو چھا۔

"مطلب توتم بى بتاؤك " برى بھيا تك مسكرا ہٹ تھى اس كى شكل بھى خوفنا ك تھى \_

" مدد کرد کے میری؟" میں نے پینیز وبدلا۔

" کیامطلب؟"اس باروه چونک کر بولا۔"

"اگراصل بات بتادون تو" میں بدستور مسکرار باتھااوروہ مجھے گھور ہاتھا۔

"بتاؤي"

"پہلے بتاؤید دکروگے۔"

"لڑے ہتم مجھے نہیں جانتے ، میں بہت براانسان ہوں ،ایک منٹ کے اندراندر مجھے بتاؤ،تم اس

طرف کیوں آئے ہو، ورنہ پھرساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی ،''

"كولكياس طرف أنامنع بي"

"ہاں۔"

"کس کے عکم ہے؟"

''اس کا نام بتادوں گا تو تمہارے حواس کم ہوجا کیں گے۔''

کو پوری قوت ہے گھما کرمیرے اوپر وار کیالیکن میں نے ایک طرف ہٹ کراس کا وارخالی کر دیا اور جونبی وہ جھکا میری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔شاید اس کے دو تین دانت صاف ہوگئے۔ کیونکہ ایک کمجے کے لیے وہ چکرا گیا تھا اس کے منہ سے خون ابل پڑا تھا لیکن پھر وہ درندہ بن گیا۔اس نے بری طرح کلہاڑی گھماناشروع کردی۔وہ ہر قیمت پر جھے قبل کردینا چاہتا تھالیکن بنوٹ کے استاد نے مجھے خوب گرسکھائے تھے۔ میں اس کے سارے وار خالی دیتارہا۔ پھر میرا ایک داؤلگ گیا۔ میں نے کلہاڑی والے ہاتھ پرگرفت کرلی اس نے بوری قوت سے جھٹکا مارا اور کلہاڑی الٹی اس کے پیٹ پر گلی۔ضرب کافی زور دارتھی۔اگرسیدھی کلہاڑی اس قوت سے لگتی تو کمرتک پہنچ جاتی۔وہ تھینسے کی طرح ڈ کرایا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی لیکن اب میں اسے سنجھلنے کا موقع نہیں دینا جا ہتا تھا۔ میں نے اسے گھونسوں اور لاتوں پرر کھ دیا۔ چونکہ اس کے منداور پیٹ پر کافی وارلگ چکے تھے اس کے اس کی قوت دم تو ذکئی تھی۔اوپر سے میرے گھونے اس کے حوال بگاڑر ہے تھے۔ چرے پرورم آگیا اور آئکھیں تقریباً بند ہوگئیں، میں بھی ماحول سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ نجانے میرے اندوائی وحشت کہاں ہے آگئ تھی۔ یا شاید یہ میری پوشیدہ وحشت تھی جس کے تحت بے چارا مولوی اور ہندولڑ کا مارا گیا تھا۔ وہ صرف معمولی حرکتیں تھیں،لیکن یہاں آزادی تھی۔ چنانچہ میں اینے شکار کوخواب دھن رہا تھا۔اور میں نے اس کی

ساری کوششیں نا کام بنادی تھیں اور پھروہ بے جان ہو کر چاروں شانے چت جاگرا۔ تب میں پیچھے ہٹا اور پہلی بارمیں نے ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ نہ جانے کیوں میرادل چاہ رہا تھا کہ اپنے شکار

کے بورے بدن میں سوراخ کردول میں نے اس کا نشانہ لیا ہی تھا، کہ پیچھے ہے آواز آئی۔

" دنہیں شیر نہیں بالکل نہیں۔ "اور میں سانب کی طرح بلٹانہ میری پشت پر چھآ دی، دائر کے

شكل ميں كھڑے تھے۔ پانچ كے ہاتھوں ميں رائفليں تھيں۔ايك خالى ہاتھ تھا۔

''پیتول رکھ لے میری جان - مرے ہوئے کو کیا مارے گا؟''اس آ دمی نے کہا جو خال ہاتھ تھا۔ خاصی معقول شکل وصورت کا طویل قامت شخص تھا۔عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی۔ بے حد

جاندار آنکھوں کا مالک تھا۔اس کے گھنگھریالے بال اس کی پیٹانی پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاصا بارعب نظر آر ہاتھا۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا۔ سوچتارہا اور پھر پستول ہولسٹر میں لگایا۔ ویسے میرے بدن میں سنسنی دوڑگئ تھی۔ یقینا بیاس کے ساتھی ہوں گے، بلکہ کیا عجب کہ بیہ طویل القامت ہی کرن سنگھ ہو۔

"او جیتارہ میرے شیر جیتارہ۔ بھگوان کی سوگند جی دار ہے اٹھ اوئے دو بے چند۔ تیرا مان ٹوٹ گیا نا آخر۔ میں نے کہا تھا غرور مت کر،اس کا سرضرور نیچا ہوتا ہے۔ "طویل القامت کی آواز میں ایسی ہی چبکارتھی جیسے اب تک اس نے کوئی دلچسپ تما شاد یکھا ہولیکن زمین پر پڑ اشخص کوشش کے باوجود نداٹھ سکا۔

سب بروری ۔ اٹھاؤا ہے کیا سالے کی ٹانگیں بھی بیکار ہوگئیں۔ طویل القامت نے اپنے ساتھیوں ہے کہااور وہ آگے بڑھ گئے انہوں نے سہارادے کردو بے کواٹھایا۔

''ابے''طویل القامت نے قبقہ راگایا۔

"ابے تیری تو شکل ہی بدل گئ اس کی آ تکھیں تو تلاش کرو کہاں گئیں۔ مار مار کر ٹماٹر بنا دیا سالے کوا بے دو بے چند بیتو ہی ہے نا؟"

"میرا . . . میرا نداق مت اڑاؤ سردار . . . . . " اس نے خون کی کلی کر دی اور طویل القامت نے پھرایک قبقہدلگایا ۔

''ارے جیونکھن'سالے کے دانت بھی لے بیٹھے'ابے ہاتھ ہیں کہ فولا دیے گھن' ذرا کھا وُتو۔''اس نے بے نکلفی سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں دبا دبا کر دیکھنے لگا۔

'' بھگوان کی سوگند'جی خوش کر دیا۔ میں نے تیری پوری لڑائی دیکھی ہے ٹماٹر۔خوب لڑتا ہے مگر یار بیتو بتاتو ہے کون؟''طویل القامت بولا۔

"بورنااہیرے"میں نے جواب دیا۔

''اہیر ہے'واہ بیٹا' بھگوان کی سوگند جب تک من چاہے زندہ رہ اور زندہ ہی جھے جیسوں کور ہنا

''اگر تو حکومت کا آ دمی بھی ہے ٹماٹر۔ تو میری درخواست ہے کہ کرن سنگھ کے راستے مت آنا' بھگوان نے بدن میں جان ڈال دی ہے۔ ہر طرح کما کھائے گا' تیرے جیسے جیالوں کی عزت کرن سنگھ کے من میں ہے۔''

"تم كرن شكه بو؟" ميں نے تعجب كااظہار كيا۔

"بال كرن عنكه ـ"اس في سينه يجلاليا -

"اوه\_\_\_ليكن تم تو\_\_\_تم تو داكومو" ميس في ادا كارى كرتے موتے كها-

" ہاں اور اس نام پرشرمندہ نہیں ہوں'جو کچھ ہوں اس پرفخر کرتا ہوں۔'

"میں نے تمہارا نام بہت سنا ہے گر مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ کسی دن تم سے اس طرح ملاقات ہوجائے گی۔''

"تو كون ي بتى كارہے والا ہے بورنا۔" كرن سنگھ نے بوجھا۔

''میں شہر کار ہے والا ہوں ''میں نے دور دراز کے ایک شہر کا نام بتادیا۔

"ابقواس علاقي ميس كيي آفكامكهن"

"بس تقدر لے آئی۔" میں نے براسامند بنا کر کہا۔

" وا كيامير عمال كياياركونبيل بتائكاً" كرن عكه نينة وع كها-

"محبت ہوگئ تھی۔"میں نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔

'' وهت تیرے کی ۔ آخرا کی خرابی نکل ہی آئی۔'' کرن شکھ نے منہ بنا کر کہا۔ پھر بولا۔

"ابكس سي بوگئتى؟"

"اس كے باپ كانام لاگا پرشاد ہے۔

"اوراس كانام-"كرن سنكه في آنكه د باكر بوجها-

"سرسوتی۔"

"کہاں رہتی ہے؟"

چاہئے۔ ہونہداسے لے جاؤرے سالاگراجار ہاہے۔''اس نے دو بے چندی طرف دیکھ کرکہااور دوآ دمی دو بے کوسہارادے کرلے جانے لگے۔

"بونها سالاا پنے آپ کو گینڈ اکہتا تھا' آج ساری اکر نکل گئی۔ بائے تو دو بے کا گھوڑ ا پکڑ لے۔ آجا مکھن' چنتا مت کر'تیرا گھوڑ ابھی آجائے گا! آجابار۔''

" كہال-"ميں نے يو چھا۔

"اب آبھی جا۔ این کا ٹھکانا یہیں ہے چل پانی پی لئے چلے جانا تو تو لونڈ یا بھی نہیں ہے ٹماٹر کہ تیری عزت لوٹ کی جائے گی۔ "اس نے بینتے ہوئے کہا۔

"سردار سردار سردار سی تو معلوم کرلو۔ یہ ہے کون؟" ایک آدمی نے دبی زبان سے کہا۔"اس طرح کے جانا ٹھیک نہیں ہے۔"

" کیوں؟"سردارایک طویل عُراہٹ کے ساتھ بولااوراس کے ساتھی نے کوئی جوابنہیں دیا۔ " تونے بیہ بات کیوں کہی؟"

''سردار\_پیچکومت کا آ دمی نه ہو۔''وہ پھر بولا\_

"اب كتيا كے جے كوئى بھى ہو جى دارتو ہے سالے جى دار بھى پیچھے ہے نہيں مارتے اسے لكھ لئے اگر يہ دخمن نكلا تو ميدان ميں مقابلہ كرليں گے۔اس وقت پچھمت بول آ جا مكھن توان لوگوں كى پروامت كر۔" دہ بے تكلفى سے ميراباز و پكڑكرآ گے بڑھ گيا۔اس كارخ انہى پہاڑيوں كى طرف تھا۔

میرے دل میں بجیب بجیب خیالات پیدا ہور ہے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے سردار کہدکر پکارا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کرن سنگھ ہی ہے۔ بہر حال حوصلے کا آ دمی ہے۔ پر وقار بھی ہے' میں دل ہی دل میں اعتراف کے بغیر نہ رہ سکا تھوڑی دیر کے بعد ہم اس غار میں داخل ہور ہے شقے جے میں جھپ کرد کھے چکا تھا۔ غارکیا تھا پورائل تھا۔ پہاڑ اندر سے بالکل کھوکھلا تھا اور چند منٹ کے بعد میر ہے سامنے پھلوں اور خشک میوؤں کا ڈھیرلگایا گیا۔ کرن سنگھ خاموثی ہے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھیں اور آ ہت آ ہت کرن سنگھ کے ہونٹوں پرمسکرا ہے بھیل گئی۔

"میں باہر جاؤں گا۔ "میں نے سخت کہج میں کہا۔

" فلطی ہوگئ ۔ معاف کردے بیٹے میر امطلب غلط نہیں تھا۔ اب بیٹے بھی جا۔ 'وہ اٹھا اور اس نے میر اباز و پکڑ کر مجھے نیچے بٹھا دیا۔

''میرے کہنے کا مطلب صرف بیہ ہے کہ ان سادھوسنتوں کی باتوں میں آکرجیون نہیں کھوت' یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا جیون خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خراب کرتے رہتے ہیں۔ بھیک مانگنے والے کوئی کام کی بات بتاسکتے ہیں۔ پارس تو خود تیرے پاس ہے ٹماٹر' تونے اس طرف کیوں نہیں دیکھا۔''

"كيامطلب!"من فنزم لهج من كها-

"تیرے باز وابے دیکھ توسہی تیرے مضبوط ہاتھ 'یہ جتنا سونا بنا سکتے ہیں پارس پھرنہیں۔'

"میں نے بہت کوشش کی کرن سنگھ پر پچھنیں ہوسکا۔"میں نے کہا۔

" بال سادهو كادهرم جوا بناليا تھا۔"

" پھرکیا کرتا؟"میں نے بے چارگ سے کہا۔" کرے گا؟" کرن سکھ بولا۔" کیا مطلب؟"
" سوتو کے سونا لے کر جانا اب یہاں سے میں تجھے ایسے ہیں جانے دوں گاسمجھا۔ اٹھ میر سے
ساتھ آ۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اٹھ گیا۔ کرن سنگھ غار کے اندرونی حصوں کی طرف جار ہا
تھا۔ سرنگ زیادہ لمبی نہیں تھی لیکن تاریکی بے پناہ تھی۔ پھر کسی کھنگے کی آواز سنائی وی اور گھٹن کا
احساس پچھ بڑھ گیا۔ کرن سنگھ نا جانے کیا کر ہا تھا لیکن چند لمحات کے بعد ایک مشعل روثن ہوگئی
اور پھر کرن سنگھ اس مشعل سے دوسری مشعلیں روشن کرنے لگا۔ جود یواروں میں نصب تھیں اور
چند لمحات کے بعد میں نے ایک گہری سانس کی۔ بڑے بڑے صندوق کھلے پڑے ہوئے تھے۔
سارے کے سارے سونے کے زیورات جاندی کے برشوں اور دوسری چیزوں سے جگمگار ہے

''شہر میں۔اس کا باپ بزاز ہے'لکھوں پی ۔'' ''تو بھی کروڑوں کا ہے' گر ہوا کیا؟''

"لا لجى في شرط لكادى كمنه لكا چرهاو ميس سوتو ليسونادول "

.''اورنہیں تھا تیرے پاس۔''

"کہال سے ہوتا میراباب معمولی آ دمی ہے۔"

" مگرتیرےبدن میں جان توہے۔"

" آج کل جان ہے کھٹیس بنا۔"

'' بکواس کی الٹا ہاتھ دوں گا منہ پرُ سالا گینڈوں کو بچھاڑ سکتا ہے'ایک لونڈیا کواٹھا کرنہیں لاسکتا' اب گھوڑے پررکھتا اور لے آتا کسی سنسان علاقے میں'ٹماٹر کہیں کا۔''

"ياريم نهيل سجهي 'لوند ياس بات پرتياد نهوتي "

" پھرسالی پریم کیوں کرتی تھی۔ بہر حال تیری مرضی۔ یبال کیوں جھک مارنے آیا تھا؟"

"ایک سادهو سے ملاقات ہو گئ تھی۔"

''اچھا۔ پھر؟''

"اس نے کہامیرے ہاتھ میں پارس کی ملکہ ہے جمھے پارس پھرضر ور ملے گا' سومیں پارس کو تلاش کرتا ہواان علاقوں میں نکل آیا۔''

''بس بس خاموش ہوجا۔ جتنی تیری عزت بی تھی من میں سب سالی ختم ہوگئی۔ اب بختے شرم نہیں آتی۔''

کرن سنگھ مند بنا کر بولا اور میں نے سامنے رکھی پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ دوسری پلیٹ کو میں نے کس سنگھ کو میں نے کھڑے ہوئے ایک زور دار ٹھو کر رسید کی تھی' اور پھر خونخو ارزگا ہوں ہے کرن سنگھ کو کھور نے لگا۔ اس کے انداز پر در حقیقت مجھے غصہ آگیا تھا۔ قرب و جوار میں موجو دلوگ ساکت ہوگئے تھے ان کے ہاتھ پستولوں پر جاپڑے تھے۔

'''ابے جان ہے تو مجھے سے لڑلے۔ دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ اگر تونے مجھے ہرا دیا تو جو کچھ لے جائے گامنع نہیں کروں گا۔'' کرن شکھ نے کہا۔۔۔ در حقیقت ابھی عمر بہت سے تجربات سے نا آشناتھی۔ میں نے خونخوارنگا ہوں سے کرن شکھ کودیکھا۔اور بھاری آواز میں کہا۔

"جھےمنظور ہے۔"

''ارے داہ۔۔۔کیایہ تیرے باپ کا مال ہے۔ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اگر تونے مجھے ہرا دیا اور تیجھ میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔'' جائے گا۔''

'' مجھے بہر حال سونے کی ضرورت ہے۔ کرن سکھ۔'' میں نے کہا۔

" دیکھوجیا لے بھگوان کی سوگندہم برے لوگ بھگوان کے ساتھ کوئی نداق نہیں کرتے۔ جب ہم بھگوان کی سوگند کھاتے ہیں' تو ہمارے من میں سے ہی سے ہوتا ہے تو بھگوان کی سوگند تیری ضرورت پوری ہوجائے' تو میں بیساراخزانہ تجھے دینے کو تیار ہوں' مگر من نہیں کرتا۔ تیرے جیسے نوجوان کو حرام خور بنانا پاپ ہے۔ میری بات مان میری جان۔۔۔ تو خودا پنے بازؤں کی قوت سے بیسونا حاصل کر۔''

كرن سنگھ نے كہا۔

" میں تجھے سے بھیک مانگنانہیں جا ہتا الیکن میں کیا کروں؟"

''میرے ساتھ ڈاکے پر چل صرف ایک بار اور اس کے بعد میں تجھے سونا دے دوں گا۔اور تو یہاں سے چلا جانا پھراپی پر یمیکا کو لے کراگر تیرامن کرے تو میرے پاس آ جانا' میں تجھے اور تیری پتنی کوعزت دوں گا۔''

"ہول۔" میں نے گردن جھکالی چند سیکنڈ سوچتار ہااور پھر میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔" مجھے منظور ہے!"

تھے۔ میں منہ پھاڑے انہیں ویکھتار ہااور پھر کرن عکھ کی آواز ابھری۔''لیکن میں مختبے ان میں سے ان میں سے کھنے ان میں سے کھنہیں دوں گا'حرام کے نہیں ہیں!''

میں سر تھجانے لگا۔ اس خطرناک آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ در حقیقت میرے سامنے بیش بہا زیورات بھرے پڑے تھے لیکن میں سیر چثم انسان تھا۔ ان جواہرات کی میری نگاہ میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ کیا کرنا تھا مجھے۔ ان بے حقیقت چیزوں کالیکن میں نے ایک ایسے انسان کی کہانی سائی تھی' جے سونے کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے چرے پرایسے تاثرات بیدا کر لیے جیے اتنا پڑا خزاند د کھے کرمیرے حواس جواب دے گئے ہوں۔ میں بت کی مانندسا کت رہ یا تھا۔

ایک جھے اتنا پڑا خزاند د کھے کرمیرے حواس جواب دے گئے ہوں۔ میں بت کی مانندسا کت رہ یا تھا۔

' ہوش کھونے کی ضرورت نہیں ہے' مکھن۔ تیری عمراتن چھوٹی ہے کہ میں تجھے بچھ نہیں کہہ سکتا۔
اگر کوئی دنیا دیکھا ہوا آ دمی ہوتا تو سالے کی گردن مروڑ کرا نہی زیوارت میں دفن کر دیتا۔ ویسے
تیرے باز وَل نے سامنے میہ چیکدار ڈھیرسونے کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دیکھ تو اگر لونڈیا کو
اٹھا کر لے آئے تو پھر پرتھوی راج کہلائے گا'اورا اگر تونے لا کچی بوڑھے کی شرط پوری کر دی تو
بس تیری حیثیت ایک تا جرسے زیادہ پچھ نہیں ہوگی۔''

" كرن سنگھ۔ ميں تم سے كہد چكاہوں كدميں نے اسے سونے كاوچن ديا ہے۔" ...

''وچن دیاہے۔'' کرن عگھ نے پر خیال انداز میں کہا

'ہاں۔''

''وچن پورا کرنا بہت اچھی بات ہے میری جان' مگرایسے لوگوں سے جوغیرت مند ہوں۔ تونے اس بنئیے کووچن دیا ہے۔ خیر میں مختجے منع نہیں کرتا۔ تیرے من میں کوئی بات ہے۔'' ''کسی بات۔''

> '' کہاں سے حاصل کرے گاسونا۔'' '' ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔''

'' ہے ناشیر ٹماٹر۔ بھگوان کی سوگند' مجھے تیرے اندر نہ جانے کیا نظر آر ہا ہے۔ کیسے بتاؤں۔ اب آ جا۔'' کرن سنگھ نے کہااور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔

"کرن عظمیرے ساتھ چل رہا تھا۔ پھروہ مجھے ایک اور غاریس لے آیا۔ بیشایداس کی اپنی رہائش گاہ تھی۔اس نے مجھے احترام سے بٹھا دیا۔اور پھر گرجا" کوئی ہے۔اندر آجاؤ۔"اور پھردو آدمی اندر آگئے۔

''رات کا کھانا یہ میرے ساتھ کھائے گا! جانگی کو بھجوادو۔''اس نے حکم دیا۔اور دونوں آ دمی سر جھکا کر باہرنکل گئے۔

آرام سے بیٹے ٹماٹر۔اب باتیں کریں گے۔''وہ بولا۔

اور میں نے جوتے اتار دیے۔۔ "منہ ہاتھ دھونا ہوتو اندر چلا جا۔"اس نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں نے گردن ہلا دی وسری طرف پانی دغیرہ کامعقول انتظام تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور خاصا تازہ دم ہوگیا۔ باہر کی نے کران سنگھ کے سامنے حقہ بھر کرر کھ دیا۔ اور وہ حقہ گڑ گڑار ہاتھا۔

''داروپیتا ہے۔''اس نے پوچھا۔ .

د دخهیں ، سالم

" ہائے۔ کنوارا ہے ابھی ویسے ایک لونڈیا کوسرے نہ باندھ جیون بھر کا روگ بن جاتی ہے' پھر سالے بچے پیدا کرےگا'اورکسی کام کانہیں رہےگا۔''

" د نہیں سر دار۔ " میں اس سے پریم کرتا ہوں۔"

"بال- پریم بری شے ہوتی ہے پیارے اور اچھا ہی ہے۔ بری باتوں سے بچار ہے۔ لیکن اگر تو چاہے۔ تیرامن کرے تو عیش کر سکتا ہے! کیا سمجھا۔"

" کچھنیں سمجھاسر دار''

" مجها واسے۔" كرن تكھنے كھركہا۔اوراجا تك غار ميں موسيقى كھيل گئے۔ ڈھول طبلہ ہارمونیم

گھنگھرو۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ سوراخوں سے دولڑ کیاں نکل پڑیں۔ انتہائی خوبصورت لباس پیروں میں گھنگھر و خود بھی کافی خوبصورت تھیں۔ اور پھرانہوں نے رقص شروع کردیا۔

سازوں کی آوازیں سوراخوں ہی ہے آرہی تھیں۔ دونوں لڑکیوں نے عجیب سے ساساں باندھ دیا میں نے بہت مجرے دیکھے تھے کیکن پہلطف نہیں آیا تھا۔ کرن سنگھ میرے اوپرانعامات نچھاور کرکے انہیں دیتارہا۔ اور جھوم جھوم دونوں لڑکیاں رقص کرتی رہیں۔ میرے سامنے تازہ پھل لاکرر کھ دیے گئے تھے۔

کافی دیر تک رقص جاری رہا۔ باہر شاید گہری رات ہوگئ تھی۔ بہر حال ان غاروں میں کوئی انداز ہ نہیں ہوتا تھا۔اور پھر کافی رات گزرگئ اور کرن عکھ نے ہاتھ اٹھالیا۔

"بس اب بھوک لگ مربی ہے۔" وہ غرایا۔ اور ساز بند ہوگئے۔ رقاصا وَل نے ہاتھ جوڑے اور سوراخوں میں واپس چلی گئیں۔ اور پھر کھانے کا بند وبست ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مختلف کھانوں کے انبارلگا دیے گئے۔ اور کرن شکھ نے مسکراتے ہوئے دعوت دے ڈالی۔ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا' طاہر ہے پہاں رہنا تھا۔ کام کرنا تھا۔ اس لیے کی شم کی تکلف کی کوئی گنجائش نہیں کیا' طاہر ہے پہاں رہنا تھا۔ کام کرنا تھا۔ اس لیے کی شم کی تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ۔ تھوڑی دیا ۔ وہ دوسر سے بوٹ سے ہال میں آگیا۔ جہاں دوسر سے لوگ موجود تھے۔ اور پھر کرن شکھ نے اپنا عار چھوڑ دیا۔ وہ دوسر سے بوٹ سے ہال میں آگیا۔ جہاں دوسر سے لوگ موجود تھے۔ اور مختلف مشاغل میں مشغول میں سخول تھے۔ شاید کرن شکھ کی طرف سے انہیں اجازت تھی۔ کہ اپنے رنگ میں رہیں۔ بہر حال احترام اور خوف کی ہلکی می فضا ضرور پیدا ہوگئی۔ لیکن لوگ تفریحات میں مشغول رہے۔ ایک بار پھر ساز ندے آئے۔ ان کے ساتھ خوبصورت آواز میں گئی نے والیاں گاتی رہیں۔ اور کرن شکھ نے میری کرن شکھ نے میری کرنے جسے کرن شکھ نے میری طرف جھک کر کہا۔

" كيسے سپنے كرن شكر؟" ميں نے يو جھا۔

"بڑے بڑے بڑے تیرانداز۔ تیرے جو ہر بتاتے ہیں ٹماٹر کہ کرن سکھ کے بعد ہی تو اس کا جانشین ہوگا۔ یہال اننے سارے ہیں ایک سے ایک طاقتورا یک سے ایک سور ما۔ مگر کسی میں وہ بات نہیں ہے جو تجھ میں ہے میری جان تیرااوراس گروہ کامستقبل شاندار ہے!"

میں نے کوئی جواب نہیں دیا 'کرن سنگھ کی آئکھیں خواب میں ڈوب گئیں اور کئی سیکنڈ کھوئے رہنے کے بعد بولا۔

'' کیانام بتایا تھا تونے مکھن پورنا۔واہ کیانام ہے تیرامیری جان۔جس وقت تیرانام گونجے گا۔ پورنا۔۔۔اس وقت۔۔۔بھگوان کی سوگند۔۔ لوگ کرن شکھ کو بھول جائیں گے'' میں نامیش میں کہ تعریب این ماران کی میں میں تعریب میں تعریب کا میں ہے۔ اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

میں خاموثی ہے اس کی باتیں سن رہاتھا۔ ناجانے کیسا آدمی تھا۔ یہ باتیں الی کرتاتھا کہ ذہن متاثر ہوتاتھا۔ لیکن بہر حال میں دشنی نہیں بھول سکتا، نہیں بھول سکتا۔ کہ میں نے اس سے انتقام لینے کے لیے طویل عرصہ تک صحرا گردی کی ہے۔ کافی دیر تک کرن سکھ باتیں کرتا رہاتھا۔ پھروہ اللہ

"میری جان۔اب تھوڑی دیر تک آ رام کرلواس کے بعدنشان بازی کی مشق کرنے چلیں گے۔" اور پھروہ مجھے چھوڑ کرچلا گیا۔

میں تنہائی میں کرن سکھ پرغور کرتار ہااورا پنے پروگرام پرغور کرتار ہا۔ پچھ بھی ہوئیں اپنے پروگرام میں تبدیلی نہیں کرسکنا تھا' میں کرن سکھ کومعاف نہیں کرسکتا تھا۔ بس ایک ضد تھی' اور میں ہرقیمت پراسے بورا کرنا چاہتا تھا۔ نشانہ بازی کی مشق دو بہر کے کھانے کے بعد کی گئی اور میں نے نہایت مشاقی سے نشانے لگائے کرن سکھ نے جوش ومسرت سے مجھے بری طرح بھینچ لیا تھا وہ خوشی کے نعرے لگار ہاتھا' کئی باراس نے پورنا کی جے کے نعرے لگوائے۔

''ا بے ٹماٹر'بلیدان ہوجاؤں تجھ پر۔ کہاں پیدا ہوا تھا۔ کس نے جنا تھا تجھے ۔ بھگوان کی سوگنداب مجھے افسوس ہور ہا ہے۔ کہ میں نے بیس سال پہلے شادی کیوں نہ کرلی۔ اگر شادی کر کے تجھ جیسا

"تھك گيا كھن -كيا خيال بے نيندآ رہى ہے۔"

" ہاں۔" میں نے کہا۔ اور کرن عکھ نے ہاتھ بلند کردیا۔ سازرک گئے اور قص کرنے والیاں تھم گئیں۔ اور پھر کرن عکھا ٹھ گیا۔ غاروں کابیا نظام خوب تھا۔ میری خواب گاہ مجھے دکھا دی گئی اور میں شاندار خواب گاہ میں داخل ہوکر بستر پرلیٹ گیا۔

اور پھر میرے ذہن میں کھچڑی پکنے گئی کرن سکھنے نے مجھا پنے در میان شامل کرلیا ہے بلاشہ ابھی تک اس نے میر ہے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے کین میں اپنا مقصد فراموش نہیں کروں گا۔
میں کرن سکھ سے دیپو کا انتقام لینے آیا ہوں۔ انتقام ضرور لوں گا۔ لیکن میرے ذہن میں دورا سے سے ۔ اول تو یہ کہ پولیس کو اس گروہ کے ٹھکانے کی اطلاع دے دوں۔ دوئم یہ کہ خود کرن سکھ سے مقابلہ کروں۔ ویسے میں اس سے مرعوب ضرور تھا۔ لیکن خوفر دو نہیں تھا۔ کافی دیر تک جا گئے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ گروہ کی نشاندہ کی ایک مزموم فیصلہ ہے یہ برد لی بھی ہوگی کی نشاندہ کی ایک مزموم فیصلہ ہے یہ برد لی بھی ہوگی کیکن اگر یہ لوگ بعد میں نہ لاتے۔ تو بچھان کے بارے میں اس قدر معلومات نہ حاصل ہو تیں۔ ان کے درمیان گھس کر اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ۔ فو قابل عرب بات نہیں تھی۔ میر کی دشمی صرف کرن سکھ سے ۔ اور پھر آئندہ پروگرام کے لیے میر سے ذہن میں خاکہ مرتب ہوگیا۔ پھر میں سکون سے سوگیا۔

دوسری صبح آنکھ کھی حالات معمول پر تھے۔ غاروں کے دن رات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ناشتے پر کرن سکھ پھرمیرے ساتھ تھااور حسب معمول مہر بانی سے پیش آر ہاتھا۔

''میں نے نیاپروگرام طے کرلیا ہے کھین۔ آج رات۔۔۔ہم پہاڑوں میں نہیں گزاریں گے۔'' ''اوہ۔۔''میں نے گردن ہلائی۔

" تجھے اعتر اض تونہیں ہے؟"

«نهیں ـ''میں نے مخضراً جواب دیا۔

"او ۔ ۔ جیو ۔ ۔ جیو ۔ ۔ یار نہ جانے کیوں میں تیرے بارے میں سینے دیکھنے لگا ہوں۔"

ایک اونڈ اپیدا کرلیتا۔ آج میر اسراس قدراونچا ہوتا۔ گرکسی اور نے مختبے پیدا کردیا۔ جیون رہااگر مکھن تو ایک بارتیرے بتا سے ضرور ملوں گا۔ یقیناً وہ بھی جیالا ہوگا۔۔ کیونکہ بزدل باپ ایسا جیالا سپوت پیدائہیں کرسکتا۔''

اور میں نے دل ہی دل میں خدا کاشکرادا کیا کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں تفصیل نہیں یو چھ کی ورنہ خاصی مشکلات پیش آ جا تیں۔ نشانہ بازی کی مشق کافی دیر تک جاری رہی۔ شام جھک آئی ہم واپس غاروں میں آ گئے۔ اور پھررات کے پروگرام کی تیاریاں ہونے لگیں۔ '' جگت پور۔'' رات کو تقریباً ۱۲ ہے' کرن سنگھ نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔'' شاکر جگت سے بیت گیا۔ اب اس کا پوتا بلرام سکھ جگت بورکا مالک ہے۔ شاکر کو تو مرے ہوئے بہت سے بیت گیا۔ اب اس کا پوتا بلرام سکھ جگت بورکا مالک ہے۔ سنا ہے بڑی دولت کمائی ہے' اور بڑا ہی مغرور ہے۔ ہم آج اے کنگال کردیں گئے'اور بلرام سکھ کا مان تو ڑ دیں گے۔''

" ٹھیک ہے۔" میں نے جواب دیا۔ میں بھی اے مخصوص کھوڑے پرسوارتھا۔

. راسة اجنبي تقهه

"ترانیانیا کام ہے پورنا۔اس لیے زیادہ بہادری مت دکھانا۔اپنول سے دور جانے کی کوشش مت کرنا محلے کی اور واپسی کی سٹیوں کے بارے میں میں نے بھیے تاہی دیا ہے۔"

"بالکل۔" تب مجھے کرن سکھا ہے ساتھ لے آیا اور آگے بڑھا' پھر رات کے راہی کرن سکھ کی قیادت میں گھوڑے دوڑانے لگے۔گھوڑوں کی رفتار کافی تیز تھی۔ڈاکوؤں کے انداز میں کافی وحشت تھی۔دوسری بات سیمی کے سارے راستے ان کے جانے بیجیانے تھے' جبکہ میرے لیے سے وحشت تھی۔دوسری بات سیمی کے سارے راستے ان کے جانے بیجیانے تھے' جبکہ میرے لیے سے

گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔ بس بردی عجیب کی کیفیات محسوس کررہا تھا'میں ایک ڈاکو کی حثیب سے ڈاکہ ڈالنے جارہا تھا'میکن ہے وہاں بھی کوئی شاہو استقبال کے لیے تیارہ وُبہر حال فاصلہ زیادہ دورنہیں تھا۔ مجھے جو پچھ کرنا تھا۔ اس کے لیے طویل انتظار نہیں کرنا پڑتا۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلوبہتی پہنچ گئے۔ ہی جاہر چندساعت رک جاروں طرف تاریکی تھی۔ دور سے کتوں کے رونے کی آوازیں انجررہی تھیں۔ اور پھرایک خوفناک آوازا بھری۔
''کرن شکھ۔۔۔کرن شکھ۔۔۔کرن شکھ۔''اور اس کے ساتھ ہی ہوائی فائزنگ شروع ہوگئ۔ چاروں طرف سے خوف کی چینیں انجریں۔ دروازوں کے بند ہونے کی آوازیں سانی دیں۔ پیوں کے رونے کی آوازیں سانی دیں۔ پیوں کے رونے کی آوازیں بھی ان آوازوں میں شامل تھیں۔ اور دھا کے ہوتے رہے۔
کرن شکھ نے پہلے صور تحال کا جائزہ لیا۔ اور پھر ٹھا کر بلرام شکھ کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی مارٹ ہو بی گیا۔ حویلی مارٹ ہو گئی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی مارٹ ہو گئی گیا۔ حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی مارٹ ہو گئی کرن شکھ نے ہمارے دوسرے بہت سے ساتھی بھی تھے' اور لوٹ مارٹروع ہوگئ' کرن شکھ نے شاکر بلرام شکھ کو پکڑلیا اور اس سے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم کرنے لگا! بلرام شکھ نے فاکر بلرام شکھ کو پکڑلیا اور اس سے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم کرنے لگا! بلرام شکھ نے انکار کیا تو اس نے اس کے دونوں بیٹوں کو پکڑلیا۔ اور کپٹی پر پستول رکھ دیا' مجبت کے مارے باب

ہم دونوں باہرنگل آئے 'اورہم دونوں کے گھوڑوں نے بآسانی دیواریں پھلا نگ لیں' کرن سنگھ نے لوٹا ہوا مال ساتھیوں کے حوالے کیا۔اور میرے گھوڑ سے تو تھیکی دی۔ میں بھی حتی المقدور کرن سنگھ کے ساتھ لگار ہااور ہرمعالمے میں اس کی مدد کی تھی' کرن سنگھ بہت خوش تھا۔

نے خزان قربان کردیا' کافی برداخزانہ تھا۔ جسے قبضے میں کرنے کے بعد کرن سکھ نے واپسی کی سیٹی

ہم نے بستی چھوڑ دی اور کرن سنگھ نے رفتار ست کر دی۔

'' مکھن۔۔''اس نے چیکتے ہوئے لہج میں کہا۔

"كيابات بحكرن سكو"

بجادی۔اور مجھےاشارہ کیا۔

"كيامحسوس كررہ به بيارے"

"بهت لطف آياكرن سنگه-"

"بابا ـــ مين ندكهتا تعالمماثر ـ ابكياخيال ٢ ــ درب كامير عاته ــ -؟"كرن عكم

نے کہا۔

" بول \_اس لڑکی کا کیا ہوگا' کرن سنگھ؟"

''لڑکی۔۔۔؟ میری مانوتو تم اسے اٹھا کر یہاں لے آؤان غاروں میں اور ہاں۔ اگرتم چاہوتو اس کے باپ کواس کا مطلوبہ دے دو۔۔۔بس۔۔''

"جباٹھا کرہی لاناہے کرن سنگھ تو پھراہے کچھ دینے کی کیاضرورت۔۔''

'' جیساتم پیند کرو۔ پورنا' مجھے کسی بات پراعتراض نہیں ہے۔'' کرن شکھنے جواب دیا۔اور پھر خاموش ہو گیا۔ گھوڑ وں کی رفتار بہت ست تھی۔

, ، مکھن ۔۔۔'' کرن سنگھ بولا۔

"بول"

''کیاسوچا'کیاارادہ ہے۔میری جان''' ''ن

''میں تیار ہوں کرن سنگھ۔''

''ارے جیومیری جان' ارے جیومیرے شیر جیتے رہوئی ہے شیر جنگل میں ہی دھاڑتا اچھا لگتا ہے۔میری جان ٹماٹر' تو آج ہی اسے اٹھالا دریکس بات کی۔''

"تم میرے ساتھ چلو گے۔"

''ارے ریجھی پوچھنے کی بات ہے ضرور چلیں گے۔''

"لکن میں زیادہ لوگوں کونہیں لے جاؤں گا کرن سنگھ۔"

"ابایک لونڈیا کواٹھا کرلانا ہے کسی فوج سے جنگ کرنے تونہیں چل رہے چل میری جان۔

میں ذراا پنے آ دمیوں سے کہدووں سے کہاں کی رہنے والی؟"

"بس گور کھناتھ۔"میں نے جواب دیا۔

''اوہو' یہال سے زیادہ دورنہیں ہے' میں اس پر ہاتھ صاف کر چکا ہوں' تھہر جا' میں نے گھوڑا روک لیا۔ کرن شکھ نے اپنے آ دمیوں کو ہدایت دی اور واپس میرے پاس آ گیا۔ پھر ہم ست

رفتاری ہے چل پڑے۔میرادل زورزورے دھڑک رہاتھا۔خوف نے ہیں بلکہ اس خیال سے کہ بہر حال میں اپنے دشمن کو پھانسے میں کامیاب ہوگیا ہوں۔

"دن کی روشن میں کام کرنے سے ڈرتانہیں ہے کھن؟"

" "نہیں۔۔لیکن کیوں۔''

"رات کافی گزرگی چکی ہے۔ گور کھناتھ ہم صبح تک پہنچیں گے۔ تیری وہ پچکھٹ پرتو آتی ہوگی۔"

"بال-"

"بن وہیں سے اٹھالیں گے۔"

" میں نے جواب دیا۔اورہم چلتے رہے۔

"كياسوچرما برے-"كرن سكھنے كہا-

" تو تقین کرلے پورنا تیرے آجانے سے میری زندگی بڑھ گئی ہے۔ بڑا پیار ہوگیا ہے سے تخود کو سے "کرن سکھنے نے کہا' اور میرے بدن میں ہلکی می قرقری پیدا ہوگئ کین میں نے خود کو سنجال لیا تھا۔ اس کے بعد خاموثی سے فاصلہ طے ہوتا رہا' گھوڑوں کو بہر حال ہم ایک حد تک ہوگا سکتے تھے' اس وقت دن کی روشی پھوٹ پڑی تھی۔ جب ہم ایک ندی کے کنارے بہنچ گئے' دراصل گور کھ ناتھ لیستی کا نام میں نے یو نہی نہیں لے لیا تھا۔ میں اس سے واقف تھا۔ وراصل گور کھ ناتھ لیستی کا نام میں نے یو نہی نہیں لے لیا تھا۔ میں اس سے واقف تھا۔ اپ علاقے میں تھی اور میں ایک دفعہ یہاں آچکا تھا' اس ندی سے میں بخو بی واقف تھا۔ چنا نچے ندی کے کنارے ہم نے گھوڑے روک دیے ۔" گھوڑے بہت پیاسے ہیں کرن شکھ۔" ورائی پڑا تھوڑا روک دیا جب دونوں گھوڑ وں سے اتر آئے' کرن شکھ نے اپنے گھوڑے کی زین اتار دی' اور میں نے اور ہم دونوں گھوڑ وں کھوڑ وں کو پانی پر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بھی اپنے بدن کا اسلحہ اتار نے گھوڑے کی اور ہیں دونوں بھی انے بدن کا اسلحہ اتار نے گھوڑے کی اور اس کے بوجھ سے آزاد ہو گئے' اور اب میرے تیور بدل رہے تھے گو دل میں ذرای مروت کی جھیکھی' کین بہر عال میں نے کرن شکھ کو بھانے کی بڑی محنت کی تھی۔"

"لیکن تونے میرے دوست دیپوکو مارا تھا۔"
"اس نے غداری کی تھی۔" کرن سکھ غرایا۔
"اس نے دوئی نبھائی تھی۔ وہ میراد وست تھا۔"
"نخچے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے تل کیا تھا۔"
"خوداس نے مجھے بتایا تھا۔ کرن سکھ۔"
"تو۔ نیو کیاوہ زندہ ہے؟"

ہاں۔''اوراب وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔اور میں اسے خوش خبری سناؤں گا کہ میں نے اسے مار دیا ہے جس نے میرے دوست کول کرنے کی کوشش کی تھی۔''

"میں تہبیں تبہارے ساتھیوں سے دور کرنا چاہتا تھا۔"

"تاكه مجھے آسانى سے مارلے۔كيوں سيح كبامي نے۔"

"-Uy"

"اورتوكسى سے پريمنيس كرتا؟"

د د منهد

دوست زندہ ہمراتو نہیں۔ آصلح کرلیں۔ تجھے مارتے ہوئے جھے دکھ ہوگا۔'' دوست زندہ ہمراتو نہیں۔ آصلح کرلیں۔ تجھے مارتے ہوئے جھے دکھ ہوگا۔''

"اب تو ہز دلی کی باتیں کررہاہے کرن سکھ۔اگرخوف محسوس کررہاہے تو اٹھ چل میرے ساتھ دیپو کے قد موں میں گر کرمعافی ماتگ لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں' تیری جان بخشی کرا دوں گا۔''

"بورنا-"كرن على غرايا-" بكواس بندكر لے بورناورند من تخفي حتان چوڑوں گا-سالے اپ دوست كے ليے اپئى جان خطرے ميں ڈال دامين ميرے دل ميں تيرى اس بات كى عزت ب "بڑی بات ہے کرن سنگھ۔" میں نے بدلی ہوئی آواز میں کہا 'جے کرن سنگھ نے محسوس کرلیا'اس نے چو تک کرمیری شکل دیکھی اور چران رہ گیا۔

''اب بختم کیا ہوا مکھن ''

"میں تجھے کچھ باتوں ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کرن سکھ۔" میں نے سپاٹ لیجے میں کہا۔ "میں تیرابدترین دشمن ہوں کرن سکھ۔اور کان کھول کرین نے۔ میں تجھے پھانس کر بمشکل تمام یہاں لایا ہوں۔ میں نے تیری تلاش میں طویل عرصہ گزارا ہے۔"

کرن شکھ کاچېره سرخ ہو گیا اور پھروہ نہ یانی انداز میں بنس پڑا۔'' پھانس کرلایا ہے مجھے۔'' ''ہاں کرن شکھ۔''

" تو كيالوليس نے مجھے جاروں طرف سے گھيرر كھا ہے؟" وہ جاروں طرف د كھيا ہوابولا۔

" پولیس! "میں استہزائیانداز میں ہنا۔

"بوليسنبين ہے۔"كرن عكم نے بوچھا۔

« نہیں کرن نگھ۔ پولیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

" پھرمیرے یارتو کون ہے۔ اور تیری مجھ سے دشنی کیا ہے۔ "کرن سکھ پرسکون ہوتا جار ہاتھا لیکن اس کی آئکھیں شیشوں کی طرح جمک رہی تھیں۔

'' میں شاہو ہوں۔ دیپو کا دوست ادروہ جس نے اپنی حویلی پر تیرے آدمیوں کی لاشوں کے انبار لگادیے تھے۔ میں وہی ہوں کرن نگھ۔ جس نے تجھے اس رات بدترین شکست دی تھی۔'' ''شاہو خان۔''

"پال-"

"مسلمان ہے۔"

"بإل\_"

"لکین میں تو تیری حویلی میں ڈاکے میں کا میاب نہیں ہوا تھا۔" کرن سنگھ آہتہ ہے بولا۔

ورنه تیری زبان گدی ہے تھینج کر تیرے دوست کو جمحوادیتا۔

''بردل۔ بچھان باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتا کہ جھے سے خوفزدہ ہے۔' میں نے زہر ملے لیجے میں کہا۔ اور کرن عکھ نے ہتھیاروں کی طرف چھلانگ لگا دی کہ دی نکین میں غافل تو نہیں تھا۔ میں نے اچھل کراس کی کمر پر ایک زور دار لات ماری کہ وہ اوند سے منہ گر پڑا۔ ہتھیاراس کی زدسے باہر تھے لیکن وہ گرتے ہی سیدھا کھڑا ہوگیا تھا۔ اور اب اس کی آنکھوں میں خون ہی خون تھا' اس کے ہاتھ چھلے ہوئے تھے' اور مجھے اپنا لباس تنگ ہوتا اس کی آنکھوں میں خون ہی خون تھا' اس کے ہاتھ چھلے ہوئے تھے' اور مجھے اپنا لباس تنگ ہوتا محسوس ہور ہاتھا' نہ جانے میرے بدن میں بے پناہ قوت انجر آئی تھی' میرے دل میں خون کا کوئی احساس نہیں تھا' اور اچھا کہ اس نے میرے سینے پر زور دار نکر مار دی۔ میں نے اس کا وار خالی نہیں دیا تھا۔ نکر سینے رجھیل کر میں نے پوری قوت سے گھونیا اس کے منہ پر جڑ دیا' اور اس کی گردن ٹیڑی ہوگئ' دوسر سے گھونے نے اسے زمین دکھا دی تھی۔

کرن نگھ وحثیانہ انداز میں اٹھا اور اس بار پوری قوت ہے اس نے تملہ کر کے جھے بازؤں میں جگڑ لیا درحقیقت آئی فرقت تھی۔ لیکن میری کیفیت آئی وقت خود میری سجھ سے باہر تھی۔ میرا لباس میرے بدن پر تنگ ہو کر بھٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے بازؤں کی قوت سے کرن سنگھ کرفت تو ڈ دی۔ اور ایک بار پھر میرے گھونے نے اسے زمین چٹا دی۔ لیکن اس بار کرن سنگھ ہتھیاروں کے پاس گرا تھا۔ اس نے ایک لحد ضا کئے کے بغیر را تقل اٹھا کی تھی۔ لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا را تقل نال کی طرف سے اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ میں نے اس کی ٹا تگ پکڑی۔ اور اس نے را تقل لٹھ کی طرح گھا کر میرے کند ھے پر ماردی۔ لیکن میں نے وار خالی کر دیا اور پھر وہ در انقل کو لڑھی کے طور پر استعال کرنے لگا۔ میں انچھل کر اس کے وار خالی دے رہا تھا۔ آخر کا را کی باررا تھا کی میرے کند ھے پر گی اور اس وقت ناجانے کی طرح میر اہا تھا س پر جاپڑا۔ کا را لیک باررا تھا کی میرے کند ھے پر گی اور اس وقت ناجانے کی طرح میر اہا تھا س پر جاپڑا۔ کو در سے ہی را تھی میں تھی۔ میں نے بھی اسے لٹھ کی طرح ہی استعال کیا۔ کرن میرے در میرے وار کو کمائی پر روکا۔ اور پھر اس کی کراہ نکل گئی اس کی کلائی کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی نے میرے وار کو کمائی پر روکا۔ اور پھر اس کی کراہ نکل گئی اس کی کلائی کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی نے میرے وار کو کلائی پر روکا۔ اور پھر اس کی کراہ نکل گئی اس کی کلائی کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی

دوسراوار میں نے اس کے سریر کیااور کرن سنگھ کا منہ کھل گیا سرسے خون کا فوارا بلند ہوااور مجھے محسوس ہوا کہ سر کا حصہ کی حصول میں بٹ گیا ہواس نے ثابت ہاتھ سے سر پکر لیا اور زمین پر گر کر اوٹنے لگا۔ تب میں نے کئی واراس کے بدن پر کیے۔اور کرن سنگھ کی دھاڑیں گوجی رہیں۔اس کا بدن ماہی ہے آب کی طرح تر پار ہا' پھر ساکت ہو گیا۔اس کی آئکھیں بند ہو چکی تھیں اور خون کی عادر پورے منہ پر پھیل گئ تھی۔ یقیناً وہ مرچکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔اورایے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوکروا پس اینے علاقے کی طرف چل پڑا۔ نہ جانے کیوں میرا ذ بن صاف نہیں تھا۔ میں نے وہ کام پورا کر دیا تھا' جس کا عہد کر کے میں چلاتھا' کیکن ناجانے کیوں میرا دل خوش نہیں تھا' اندر ہے ایک آ واز ابھری تھی ٹے ملیک نہیں ہوا۔ بہر حال کرن سنگھ مر چکا تھا'میراعہد بوراہو گیا تھا۔ میں سرخروہو کراپنی بستی کی طرف لوٹ رہاتھا' اتنے دن کی مشقتوں نے میرے چہرے میں کچھتبدیلیاں بھی پیدا کردی تھیں بہر حال سب سے پہلے میں دیو کے گھر گیا کہتی کے کسی فرد نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ میں نے دیپو کے دروازے پر دستک دی اور درواز ہ کھولنے والا دیپوہی تھا'اسے اپنے قدموں پر کھڑے دکھے کر مجھے مسرت ہوئی تھی۔ دیونے مجھے ایک نگاہ میں بہجیان لیا تھا' وہ دوڑ کرمیرے گلے لگ گیا تھا۔''ارے بھیا۔ یہ کیا حالت بنالى ہے تم نے؟ كہاں چلے گئے تھے؟ آؤ۔اندرآؤ۔" دیپونے میراہاتھ پكڑ كر مجھاندر تھسیٹ لیااور پھر مجھےاٹی بیٹھک میں لے گیا۔ بڑے احرّ ام اور پیارے بٹھایا اور میرے لیے گرم دودھ لے آیا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دے کروہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔

" گھر ہوآئے بھیا۔ بڑے سر کارتو سخت ناراض ہوں گے؟" ویپونے پوچھا۔

" نہیں ابھی گھرنہیں گیا۔سیدھاتمہارے پاس آیا ہوں۔"

''ارے۔'' دیپو گھبراسا گیا۔''مگر بھیا گھر کے لوگ تو شخت پریشان ہیں۔ آپ کے نانا جان اور نانی جان بھی آئے ہوئے ہیں' سوار چاروں طرف دوڑے ہوئے ہیں' اور تمہیں تلاش کررہے ہیں۔''

ہوئے انداز میں کہا۔

''مگر بھیااس کے جھلائے ہوئے ساتھی انتقام ضرور لیس کے بیجھے خطرہ ہے کہ وہ بستی ہی کونہ پھونگ دیں۔''

''اپنے طور پر ہم کوئی انظام کر لیں گے گر بڑے سرکار کو اس بارے میں پھے نہیں معلوم ہونا چاہئے۔''

میں نے کہااور دیوکی خیال میں ڈرب گیا ، پھروہ ایک گہری سانس لے کر بولا۔

'' گر بھیا۔۔۔ بھگوان کی سوگند۔ تو بڑا ہی جیالا ہے۔ کرن سکھ جیسے پاپی کوختم کرنا آ سان کا منہیں تھا۔''

"لیکن دیپو۔۔۔ مجھے عہد بورا کرنا تھا'اس لیے میں نے اسے ماردیا' بچی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔اے مار کر مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے۔''

"اس میں بیات ہے بھیا۔ جواس کے من کو بھا جائے اس کے لیے موم ہوجاتا ہے۔"

"ابامچاد بواجانت دے مجھے گھرجار ہاہوں۔"

میں نے کہا۔ اور پھر میں دیپو کے گھر سے نکل آیا۔ اپنی حویلی میں داخل ہوا تو کہرام کچ گیا۔ والدہ صاحب۔۔ نانی جان نا نا جان وہ واویلا کیا کہ توب۔۔ نہ جانے کتنے نذرانے دیے گئے ایک طوفان ہر پاہو گیا۔ والدصاحب شجیدہ تھے۔ ظاہر ہے وہ میری بات سے کیے خوش ہو سکتے تھے۔ کہ میں بغیر کسی اطلاع کے شکار کھیلنے چلا گیا تھا۔ لیکن دوسر بے لوگ میر سے اس حق کوشلیم کرتے تھے اس خو کا میا تھا۔

اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ خفیہ طور انہیں بندوقیں دیں اور رات کو خفیہ پہرہ ہونے کا جم سب پوری طرح چو کئے تھے اور کرن سنگھ کے آدمیوں کے حملے کا انتظار کررہ ہے تھے دودن کیا ردن آٹھ دن اور مہینے گزر گیا۔ لیکن کرن سنگھ کے آدمیوں کا کچھ پہنے نہیں تھا۔

تب دیپونے اور میں نے ایک فیصلہ کمیا کہ گروہ ٹوٹ گیا یا پھر کوئی نیا سر دار بن گیا۔ نے سر دار کو کیا

" چلاجاؤل گارابتم ٹھیک ہو بالکل۔"

" ہاں بھیا' زخم بھر چکے ہیں' مگرتم کہاں چلے گئے تھے؟"

'' کرن سنگھ کی تلاش میں ''میں نے جواب دیا۔

''ایں۔'' دودھ کا پیالہ دیو کے ہاتھ میں سے گرتے گرتے بچا۔

" میں نے تم سے وعدہ کیا تھا' دیپؤ میں کرن سنگھ سے بدلہ لوں گا۔''

''ارے۔ گر پھر کیا ہوا بھیا۔ کیا۔۔۔کیا' کرن شکھ ملا۔

"ديپوتخت پريشان نظرآ ر ماتها۔

"بال-اسى لاش جكت بورى ندى يس يرى موكى ب-"

· ' بھیا۔'' دیبو یا گلوں کی طرح اٹھ کھڑ اہوا۔

"يرسديدديكس بريب كي بوا؟"

" جُلت بوركا فاصله طے كرواور جاكر دكھ لوش نے اسے فون ميں نہلا ديا ہے۔"

'' تونے۔۔۔تونے کرن سکھ کو مارڈ الا؟' \*

" ہال دیوے" میں نے آہت سے جواب دیا۔اور دیو مجھ سے لیٹ گیا۔ وہ بے صرخوش نظر آر ہا

تھا' بمشکل تمام وہ خود پر قابو پاسکا' اور پھر تعجب سے بولا۔

"لکین کیے بھیا۔ مجھے تفصیل توبتا۔"

اور میں نے دیپوکو پوری تفصیل بتادی۔ پوری تفصیل سن کر دیپوفکر مند ہوگیا تھا' پھروہ آ ہتہ سے

"میرے کیے خطرات اور بڑھ گئے ہیں بھیا۔"

" كيامطلب؟"

"جمیں زمیندارصاحب سے بات کرتا ہوگی بڑے سرکا رکو یقضیل بتا ناضروری ہے۔"

"كيا بكواس كرتائي ميرے والدصاحب كواس بات كاپية نبيس چلنا چائيے ـ" ميس في مخطلت

دو کیول؟''

"بھیا۔ان میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو تہیں ڈھنگ کی بات سمجھائے سب کے سب غلط بیں۔تم جو کچھ ہو بھیا۔وہی رہو۔۔ بس میر امن نہیں مانتا۔"

'' بے وقو فول کی می باتیں مت کرو دیپو۔ان کے ساتھ نہ رہوں تو پھر کہاں جاؤں۔ دوسرے دوست کہاں ملیس کے خلاف بھڑکا دوست کہاں ملیس کے خلاف بھڑکا رہے۔ خواہ مخواہ مجھےان کے خلاف بھڑکا رہے ہو۔''

" بعز كانبين ربابس مجمار بإتحال

"اب زیادہ بجھ دار بننے کی کوشش مت کر و جو پھے ہے تھیک ہے میں ان کے بارے میں کوئی ایسی ولی ایسی ولی ایسی ولی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہول۔" میں نے خشک لیجے میں کہا اور دیپو خاموش ہوگیا۔اس وقت تو نے غور نہیں کیا۔لیکن واپس آنے کے بعد میں دیر تک دیپو کی اس بات پرغور کرتا ہوں نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کہی تھی۔ بہر حال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔اور آرام سے سوگیا۔دوسرادن حسب معمول تھا۔

سارے جھگڑے نمٹ چکے تھے چنانچہ اب میرے دل میں وہی پرانی خواہشات جاگ رہی تھیں۔ یوں بھی طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ کسی کا قرب نہیں حاصل ہوا تھا۔ آخری عورت کھلیان والی تھی۔ میرے ذہن میں کئی باراس کی شکل انجری تھی کیکن جنوں نے بھی ایسی شکل اختیار نہیں کی تھی کہ میں اتنا طویل سفر کرنے کا سوچ لوں۔ کیکن اسی شام دوستوں میں ایک پری وش کا ذکر نکل آیا۔ اور میہ وہ تھی جس کے تذکرے میں پہلے بھی من چکا تھا۔

'' آج تو کرامت کی دکان ہی بندھی۔''غفورنے کہا۔

''ارے کیول۔۔۔؟''کسی دوسرے نے پوچھا۔

"اس کی بیٹی کرشتے کے لیے کھلوگ آئے تھے"

"كہاں ہے۔۔۔؟"

پڑی کہ وہ پرانے سردار کا انتقام لے۔ اور ہم کافی حد تک مطمئن ہو گئے۔ بید دن خوب گزرے سے میر سے نو جوان دوستوں میں کافی دلچیں پائی جاتی تھی پھر کافی عرصے تک کرن سکھ کا نام بھی کہیں نہیں سنائی دیا گیا۔ ابھی تک والد صاحب کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میرے بارے میں کوئی شکایت بھی انہیں موصول نہیں ہوئی تھی اس لیے گھر کے لوگ بھی خوش میرے بارے میں کوئی شکایت بھی انہیں موصول نہیں ہوئی تھی اس لیے گھر کے لوگ بھی خوش میرے۔

پھرایک شام میرے مخصوص دوستوں کی میٹنگ ہوئی۔اس میٹنگ میں دیپوبھی شامل تھا۔ دیپوکو بھی اب کمل طور سے یقین آگیا تھا کہ کرن سنگھ مرچکا ہے اور وہ خوش تھا۔میٹنگ میں میں نے پھیا۔ پیچھا۔

تو دوستو! اب کیاارادے ہیں؟''

"جوبھياكارادے"

"میراخیال ہے بیروزروز کے پہرے لامعنی ہیں یا تو کرن عظم کا گروہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر کوئی نیا سردار بن گیا ہے اوراس نے ادھر کارخ کرنا پہندئیں کیا ہے۔"

" کچھ بھی ہؤ بہر حال کرن تگھ خاموش ہو گیا ہے۔"

"بس تو اب عیش کرو میں بھی آج خود کو بندوقوں سے آزاد کرتا ہوں۔ اب پہلے کی طرح محفلیں جمیں گی عیش ہوں گئ کیا سمجھے؟"

" بالكل ٹھيك بھيا لگے دم مٹے م" اور بے تكے لوگ احتقانہ قبقے لگانے لگے! ليكن ديپو خاموش تقا۔ پھر جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو ديپومير سے ساتھ تقا۔ راستے ميں اس نے تھمبير آ واز ميں كہا۔

''شاہو بھیا۔ایک بات کہوں' براتونہیں مانو گے۔''

"كيابات بكهو؟" ميس نے كہا۔

''تم اس ٹولی میں مت بیٹھا کرو۔''

دیپوجو پال پزہیں آیا تھا۔نہ جانے کیوں' بہر حال ایساا کٹر ہوجا تا تھا' اس لیے میں نے زیادہ توجہہ نہیں دی۔

دوسرے دن بخت دھوپ میں غفورمیرے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کا انتظار کررہا تھا۔

"چلیں بھیا۔"اس نے پو چھا۔

" الله علوونت موكيا ہے "

'' ہاں' بھیا۔ گر دھوپ بڑی سخت ہے۔'' غفور میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ہم دونوں کرامت علی کی لڑکی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور پھر بہت دور سے غفور نے مجھے کرامت کی دکان دکھائی اور کہنے لگا۔

''ونی بیٹھی ہے بھیا۔''

" مول بس تويهال رك مير اانظار كر!"

''مین نہیں چلوں؟''غفور بولا۔

''ابے نہ'جس چیز میں' میں دلچیسی لے رہا ہوں' اس میں کسی اور کی کیا گنجائش۔'' میں نے عفور کو گھورا۔

"بال --- بال بھيا، ٹھيك تو ہاب تو ده ميرى بهن ہے ده ميرى مال ہے۔"

"چل آرام سے بیٹھ کی درخت کے سائے میں ادھرآنے کی کوشش مت کرنا۔" اور پھر میں کڑی دھوپ میں طویل فاصلہ طے کرنے لگا۔

تھوڑی دیر میں کرامت کی دکان پر پہنچ گیا' لیکن اتنا فاصلہ طے کرنے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا' گرمی نے پریشان کردیا تھا' پھر جب دکان میں نگاہ ڈالی تو ٹھنڈی ہوا کمیں چلنے لگیس' دھوپ ڈھل گئ اور روح خوش ہوگئ۔ بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی' دودھ کا سا رنگ' غزالی آ تکھیں' شکھے خدوخال' میلے کچیلے کپڑول نے اس کے حسن کواور دوبالا کردیا تھا۔ بھورے بال بکھرے بکھرے خشے'اسے بھی گرمی لگ رہی تھی۔ قریب پہنچا تو وہ کھڑی ہوگئ اور مجھے تعجب سے دیکھنے گئی۔ "عالم كے بنظے ہے۔ دوبيل گاڑيوں ميں آدمي اور عور تيس بحركر آئے ہيں۔""اوہ"

"مولوی کرامت کی بات ہورہی ہے؟" میں نے مداخلت کی۔

"بإئے چھوٹے سرکار۔دیکھی ہےاس کی بٹی؟"

"ارے کہاں تم لوگ بس تذکرہ کر کے بی رہ گئے "

" آئے ہائے بھیا۔ات ندد یکھا تو کھے بھی ندد یکھاغفورنے شنڈی آہ بحرکے کہا۔

"اجهاب-اكيل--اكيك" ميس ففوركوكهورا

" بمھی نہ کرائیں گے۔ "اجن نے کہا۔

" الله المعدول سے شادی کون کرتا ہے۔ "غفور نے معددی سانس لے کر کہا۔

''تم لوگوں نے تو کہاتھا' دو پہرکوکرامت علی سونے چلاجاتا ہے اوراس وقت سوداوہ دیتی ہے؟'' میں نے یو جیھا۔

"إل!"

"تونے بھی اس سے بات بھی کی ہے۔ غفور۔"

'' ہمت نہیں پڑی بھیا آج تک ''غفور نے جواب دیا اور سب ہنس پڑے۔''

"عاشق كود يكهو ـ بات تك كرنے كى بمت نبيس يردى ـ"

''غفورے کل تو اکیلانہیں جائے گا۔''میں نے کہا۔

" بھیا بھی چلیں گے۔" غفور نے خواہ مخواہ دانت نکال دیے۔

" ہاں یار۔۔۔ میں بھی دیکھوں 'بہت دنوں سے تعریف کررہے ہوتم لوگ۔' میں نے جواب دیا۔ اور پھر بہت دریتک اس موضوع برگفتگو ہوتی رہی واپسی برغفور سے پروگرام بن گیا تھا' آج

"رقيهـ"ال نے جواب ديا۔

", جمهيں سه بات پينهيں ہوتيكم اب برسى ہوگئى ہو"

"پية ٢ چيو ئے سركار "اس نے جواب ديا۔

''اور بے حدخوبصورت ہو۔'' میں نے کہا اور وہ اورخوبصورت ہوگئ۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ۔ تھیں۔''کوئی تمہیں'اور کرامت علی کو پریشان بھی کرسکتا ہے۔'' میں نے کہا۔اور وہ چونک پڑی۔ ''مگر پھر کیا کریں چھوٹے مالک۔ ہمارا کوئی چھوٹا بھائی تو ہے نہیں' بابا پورا دن تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں ہی سنجالنا پڑتا ہے۔''

"گھر کا کام بھی کرتی ہوگی؟"

"تواوركيا-"

"بڑی محنت کراتے ہیں کرامت چھاتم ہے۔"

"اس سے کیا ہوتا ہے جھوٹے مالک۔۔۔ "وہ سکرا کر بولی۔

"لیکن کرامت بچاسوچنے کیوں نہیں تمہاری شادی ہوجائے گی تو وہ کیا کریں گے؟" میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور رقیہ پھر سرخ ہوگئ میں اسے دیکھتا رہا کہ وقیہ در حقیقت بے حد خوبصورت تھا۔ اور اس کی جوانی پھوٹی تھی۔ جھے بیاڑ کی بہت پند توبعورت تھی اور اس کی جوانی پھوٹی تھی۔ جھے بیاڑ کی بہت پند آئی تھی اور پہلی بارخود میں نے کی لڑکی کے حصول کے بارے میں سوچا تھا۔ بلا شہر قیہ اتنی حسین ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے اچھا ہویا برا۔۔۔

"غاموش کیوں ہو گئیں رقیہ؟"

"كياكبين جيمو في سركار\_\_؟"

" تم بھی سوچ رہی ہوگی نا جانے کہاں ہے آگیا ہے باتیں کیے جار ہاہے۔

''نہیں چھوٹے سرکار۔۔۔آپ تو ہمارے اپنے ہیں۔۔۔ ہمیں تو اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ آپ کھڑے ہیں۔ یہ ہم۔۔'' "برى سخت كرى ب تھوڑ اساياني مل سكے كاـ" ميں نے كہا۔

"بال-بال كول نبيل- وه جلدى سے بولى اوراس نے قریب رکھی ہوئی ایک کوری ملی سے کثورے میں پانی اعثر یلا اور میری طرف برد ھادیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں کثورالے لیا اوہ وہ آ ہت ہے بولی۔ "چھاؤں میں آ جائیں چھوٹے سرکار تھوڑے سے آ گے آ جائیں۔ "

"ارئم مجھے جانتی ہو؟" میں نے بوچھا۔

"آپ کونہ جانیں گے چھوٹے سر کار۔ یانی ہی لیں۔"

اس نے کہااور میں نے کورا خالی کردیا۔

"اوردول جيمو نے سركار'

" ابھی نہیں ۔۔۔ ہاں اگر یہاں چند منٹ دم لینے کی اجازت دے دوتو۔۔۔'

" آپ کہیں توباباتو کو جگادوں؟ وہ بیٹھک کھول دیں گے۔"وہ بولی۔

"ارے نہیں۔۔۔بالکل نہیں۔۔۔اس کی ضرور سے نہیں ہے۔ بس دومنٹ تم سے باتیں کروں گا اور چلا جاؤں گا۔"

میں نے کہا' اوراس نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔

''کرامت علی سور ہے ہیں؟''تھوڑی دریے بعد میں نے پوچھا۔

"'إل-''

"جب كرامت چچ سوتے ہيں تو دوكان بند كيوں نہيں كرديتے؟"

"اورگا بك جوآتے ہیں۔"

'' وہ تو ٹھیک ہے' گرتمہیں دکان پر بٹھا تا بھی تو اچھانہیں ہے۔''

" کیول؟"

"تم بردی جوہوگئ ہو۔"میں نے اسے د مکھتے ہوئے کہااوراس نے دوپٹہ سینے پر برابر کرلیا۔

"كيانام بيتهارا؟"

''ادہ۔۔''میں نے اسے غورے دیکھا' دیرتک دیکھتار ہا۔اور پھر میں نے کہا۔ ''اگرتم نہیں چاہتیں رقیہ تو ٹھیک ہے بیرشتہ نہیں ہوگا۔''

''حچھوٹے سرکار۔۔۔چھوٹے سرکار' آپضرور ہماری مدد کرسکتے ہیں' پیرشتہ نہ ہونے دیں۔ یہ رشتہ نہ ہونے دیں۔۔''

" نہیں ہوگار قیہ۔۔۔ بے فکر ہوجاؤ 'یدرشتہ نہیں ہوسکے گا۔ 'ای وقت کرامت علی کی کھانسی کی آواز سنائی دی ٔاوررقیہ چونک پڑی اس نے سہی ہوئی نگاہوں سے اندر کی طرف دیکھا۔اور پھر آہتہ سے بولی۔

"باباجاگ كف"

"اود ـ ڈرنے کی کیابات ہے تاہم میں چلتا ہوں ہاں ایک بات اور بتا دوں ''

"كيا چھوٹے سركار\_\_؟"

" کل آئ<sup>ی</sup> کا گا۔۔۔انتظار کروگی۔"

'اس وقت ؟''

" ہاں!" میں نے کہااوراس نے گردن ہلادی۔ میں وہاں سے چل دیا۔ اس وقت دھوپ کا کوئی احساس نہیں رہ گیا تھا۔ رقیہ کی آواز کا نوں میں کھنک رہی تھی۔ بیسب بچھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے قبل عور تیں ملیں تھیں۔ لیکن وہ سچھ معنوں میں عور تیں نہیں تھیں' کنواری نہیں تھیں۔ معصوم نہیں تھیں۔ وہ زندگی کی ابتداء بہت پہلے کر چکی تھیں' جبکہ رقیہ ابھی ابھی جوان ہوئی تھی۔ لیکن پہندیدگی کی جذبات کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں اختیار کر سکتے تھے' بس وہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی کی حیثیت سے پہندا آئی تھی۔ اور میں اس کے حسین جسم کی لطافتوں سے مخطوظ ہونا چا ہتا تھا۔ اور بس۔۔''

غفورمیرا انتظار کرر ہاتھا، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، کیکن بظاہر وہ مسکرار ہاتھا، مجھے دیکھ کر ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ ''او ہنیں رقیہ۔۔۔اگر تنہیں میری باتیں بری نہیں لگ رہی ہیں تو سب ٹھیک ہے۔'' ''بری نہیں لگ رہی چھوٹے سرکار۔''اس نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔

"شكريدرقيد\_\_تمتم تماؤنا\_\_كياض غلط كهدر بابول"

"ووتو ٹھیک ہے سرکار۔۔۔ پر کیا بھی کیا جاسکتا ہے۔"

'' کرامت علی سونے کی عادت چھوڑ ویں ۔''

" پر باباے بیہ بات کون کھے؟"

''اورکسی دن او چی نیچ ہوجائے تو۔۔؟''

''نہیں ہوسکتی نا۔ بڑے سرکار کے ہوتے ہوئے' کس کی مجال ہے کہ بہتی کی کسی لڑکی کو پچھ بھی ہوجائے''

"اده--- بوعسركارتو برونت يهال بيل ريخ"

''ان کاخیال تورہتاہے۔''

"ببرحال رقیهٔ میں نے ایک بات کی تھی ارکے ہاں تبہارارشتہ بھی تو آیا تھا کہیں ہے؟" اور رقیہ پھرشر ماگئی۔

اس نے شرکیس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اور مجھے اس کی بیادا بے حد پند آئی۔

" پيمركىيا بوا\_\_\_؟"

"جمیں معلوم نہیں۔"اس نے آہستہ سے کہا۔

"معلوم تو ہوگا۔ بتانبیں رہیں۔ بیاور بات ہے۔"

" چھوٹے سرکار۔۔ ' اچا نک وہ شجیدہ ہوگئ' ہم نہیں چاہتے چھوٹے سرکار!'

" کیانہیں جاہتیں۔۔''

" يبى - كه بابايه رشته منظور كري" اس نے كهااور دونوں باتھوں سے منه جھياليا - - ـ

''مبارک ہوچھوٹے سرکار۔کام بن گیا؟ ''مبر''میں نک رہے میں سے مارچا مین غذیفی میشکا ک

'' آؤ۔''میں نے کہا اور ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔ غورغور سے میری شکل دیکھ رہا تھا،وہ میری زبان سے پچھ شنا چاہتا تھا، تب میں نے کہا۔

''واقعی وہ بہت خوبصورت ہے۔''

" ہےنا چھوٹے سرکار۔۔۔کیا کہدر ہی تھی۔ "غفور بولا۔

'' کوئی خاص بات نہیں۔''

''مرگئی ناتمہارےاو پر۔''

" بکواس مت کرو۔ایی کوئی بات نہیں ہے۔"

'' با تیں تو بہت گہری کر رہی تھی۔ یانی بھی پلایا تھ''

''ہول'' میں نے گردن ہلا دی۔ اور پھر میں نے غفور کو چھٹی دے دی، اور خود حویلی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دہرے بعد میں حویلی میں تھا۔

"اس کڑی دو پہر میں سب لوگ خس کی نٹیوں میں گھے ہوئے آرام کررہے تھے۔ میں بھی اپنے کرے میں بھی اپنے کرے میں بہنچ گیا۔دھوپ میں سے آنے کی وجہ سے بدن جلنے لگا تھا۔دل چاہا کہ نہالوں لیکن گرمجسم کو ٹھنڈے پانی سے نقصان بھی بہنچ سکتا تھا،اکٹریہ بات کہی گئی تھی،اس لیے میں نے نہانا لیندنہیں کیا،اور کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ آئکھیں بند کیس تو ذہن میں رقید کی شکل ابھر آئی۔اس کا سرایا نگا ہوں میں گھو منے لگا اوردل کی دھڑکن تیز ہوگئ تھی۔

رقیہ۔نہ جانے کب اس کا قرب حاصل ہوسکے گا کب اور کیسے؟ میرے نہن میں پروگرام بنتے رہے، اچھی لڑکی ہے۔ یہاں اس حویلی میں بھی لڑکیاں موجود تھیں بیثیار۔ان میں سے پچھالی بھی تھیں جوایک اشارے پر چلی آئیں۔لیکن ان سے ربط ختم ہو چکا تھا،اب دوبارہ انہیں سر پر سوار کرنا مناسب نہیں تھا۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔اس وقت رقیہ کے خیال نے،اس ویران دو پہر میں،خاصا پریثان کردیا تھا، بدن ٹوٹ رہاتھا۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آرہے تھے، بے چین

ہوکراٹھ گیا۔ دردول راہ کھول کر باہرنکل آیا۔ سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کہاں جاؤں ، کیا کروں ، ای وقت ملاز مہ نظر آئی۔ جو پندرہ سال کی لڑکی تھی۔ گھر کے متفرق کام کرتی تھی۔ بالکل نوخیز ، جوانی آہتہ آہتہ آرہی تھی۔

" ن ! " میں نے اسے اشارہ کیا ، اور وہ ٹھٹک گئی۔ پھرمیرے پاس آگئی۔

"جىسركار!"اس نے آہتدہے كہا۔

"کہاں جارہی ہے۔"

"انے کوارٹر میں سرکار۔"اس نے سہے ہوئے لہج میں جواب دیا۔

"اريتو ڈرکيوں ربی ہے۔ کھاجاؤن گا تھے؟"میں نے کہا۔

"آ۔اندرآ۔" میں نے کہااوروہ جلدی سے اندرآ گئی۔ میں نے دروازہ بند کرلیا، اڑکی نے پکھنہ کہا۔

"میرے بدن میں در دہور ہاہے، دبائے گی، انعام دول گا۔"

"جی سرکار!"اس نے سادگی سے جواب دیا،اور میں بستر پرلیٹ گیا۔وہ ہا نیتی بیٹھ گئی۔اور پھر اس کے ہاتھ بدن پررینگنے لگے،وہ کافی زور سے دبارہی تھی اور میں اس کے چہرے اور جوانی کا جائزہ لے رہا تھا۔لیکن میں نے اس کے چہرے پر کوئی تغیر محسوس نہ کیا،سوائے جمرت و خوف کے!

اور مجھاس پرجھنجطاہ نے ہونے گئی، آب اس مہی ہوئی لڑکی کو میں کس طرح راہ پر لاؤں کی شاہین کی طرح اس چڑیا کو د بوچ لوں تو یہ بے چاری چیخ بھی نہ سکے گی لیکن اسے فائدہ کیا؟ کیا جنس صرف درندگی کا نام ہے؟ ہرگز نہیں، جب دونوں طرف لطیف جذبات نہ ہوں، جنس کا یفعل بے مزہ ہے ممکن ہے بینو خیزلڑکی ابھی جوانی کے رموز سے واقف ہی نہ ہو، اوہ ۔ الی لڑکی کواس دو پہر میں اپنے کمرے میں بند کر کے خوائخواہ کی بدنا می مول لینے سے کیا فائدہ؟ اس کے جذبات نہیں ابھریں گے، چنانچے میں نے یاؤں کھنچے لیے۔

پنچا تو میراچره دهوپ کی تمازت سے تمتمار ہاتھا۔ رقیہ نے مجھے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، وہ میرا انظار کررہی تھی۔

" آ گئے چھوٹے سرکار۔ "اس نے خوش ہوکر کہا۔

" ہاں رقیہ''

"ارے تمہارا چېره تولال بھبھو کا ہور ہاہے۔"

'' دھوپ بہت سخت تھی۔''

" توتم اس دهوب مين صرف مجهد سے ملنے آئے ہو۔"

" تواور کیا۔"

" کیسے اچھے انسان ہوتم چھوٹے سرکار۔ چھاؤں میں آجاؤ، بابا اندر کے کوشے میں ہیں۔ ابھی گئے ہیں۔ دیر میں آئیں گے۔ "رقیہ نے کہا، اور میں دکان میں چلا گیا۔ رقیہ نے جلدی سے مکلی سے ٹھنڈ ایانی انڈیلا اور مجھے پیش کردیا۔ وہ بہت مسرورنظر آرہی تھی۔

"ايك بات بتاؤر قيد"

"جى چھو ئے سركار۔"

"اس كرى دهوب ميس كون سوداليني آئ كاكرامت على جياءاس وقت دكان كيول كهو ليدبية ميس "

'' کیابتاؤں، ہمارے حالات ا<u>چھے نہیں ہیں کوئی بھائی ہوتا تو۔۔</u>''

"اوہ ہاں تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔"

"کہاں ہے۔"

«گربیدکان کی بات ۔۔۔''

"باباسوچتے ہیں، ممکن ہے کوئی گا مکہ آئی جائے گا مکہ کا واپس لوٹناممکن نہیں ہے۔" "اوہ، میں سمجھ گیا، کرامت علی لا لجی آ دمی تھا، میں نے پانی پیا اور کسی حد تک پرسکون ہو گیا۔ میں "سن -"مل نے اسے مخاطب کیا۔

"جی ہے ہے ویٹے سر کار''

"انعام لے گی۔" میں نے پوچھا،اور اس نے گردن جھالی۔ تب میں نے پھونوٹ نکال کر اسے دیاوروہ بچوں کی طرح خوش ہوگئ۔

"چل بھاگ یہاں ہے۔" میں نے کہااور وہ تلی کی طرح دروازہ کھول کر بھاگ گئے۔ میں پھھاور بور ہو گیا تھا۔ بلاوجہ وقت ضائع کیا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیندنے آئر ساری کیفیتوں کو بھلادیا۔

اور پھر شام چو پال تھی۔ دیپوآج بھی غائب تھا آج میں نے اس کی غیر موجود گی کومحسوس کیا۔اور دوسروں سے اس کے بارے میں سوال کیا۔لیکن کسی کی دیپوسے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب میں نے روپ چند کو دیپو کے گر بھیجا کہ اسے بلالائے تو روپ چند نے آکر بتایا کہ دیپودودن سے کہیں گیا ہوا ہے۔

"دودن سے۔" میں سوچ میں ڈوب گیا، میں نے رقیہ کے بارے سوچا تھا۔ آج تک جس انداز میں عورتوں کا قرب ملتار ہاتھا۔ رقیہ کا معاملہ اس سے مختلف تھا اور تھوڑ اسا خطرنا کے بھی۔ بہر حال میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آج رقیہ سے پچھ کھل کر باتیں کروں گا! میں نے محسوس کیا تھا کہ رقیہ بھی مجھ سے کسی حد تک متاثر ہے۔

بڑی مشکل ہے دو پہر کا دفت ہوا اور جب سب گھروا لے آرام کرنے چلے گئے، میں گھر ہے باہر نکل اور کرامت علی کی دکان کی طرف چل پڑا، میں لوگوں کی نگاہوں ہے بچتا ہوا چل رہا تھا، تا کہ کوئی سرنہ پڑجائے۔ کیکن تیز دھوپ نے میرا ساتھ دیا۔ اس دفت عمو ما لوگ گھروں میں دیکے ہوتے تھے، رقیہ کی گفتگو میر کا نول میں گونچ رہی تھی، آپ کوشش کریں گے تو یہ رشتہ نہیں ہو سے گا!''

بھلاکون ہوسکتا ہے،میرے بغیرر قیہ کا رشتہ وہ میری منظور نظرتھی۔جس وقت میں رقیہ کے پاس

"ارے کیا ہو گیا تمہیں۔ ابھی تو۔۔۔'

''ہم۔۔۔۔ہم۔۔۔ہم تو سرکارتمہیں، بھائی کی طرح چاہتے ہیں۔'' رقیہ نے کہا اور میرا سر گھوم گیا۔

'' کیا کہتی ہو۔''می*ں غرایا۔* 

''خدا کی شم ۔۔۔خدافتم ۔۔۔ چھوٹے سرکار۔۔میر بیرن میں کوئی بھائی نہیں ہے میں تو۔۔۔ میں تو۔۔۔''

" بکومت ۔۔۔۔ "میں نے اس کا منہ بند کردیا، مجھے خت غصر آرہا تھا۔ میراول چاہ رہاتھا کہ اس کی گرون دبا دوں۔ کیا مجھتی ہے خود کو، تو میری بہن بننے کی لائق ہے، میں دکان سے باہر نکل آیا۔
آیا۔

''سرکار۔' رقیہ بلک بلک رورہی تھی۔'' ہمیں بہن بنالوسرکار۔' میں غصے سے کھولتا ہوا وہاں چلا آیا۔دھوپ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی،میرا بدن غصے کی شدت سے کھول رہا تھا،سیدھا گھر آیا،کسی کو سے بات پینے نہیں چل سکی تھی، یہ کیا ہو گیا، بجیب احمق لڑکی تھی،آ خر کے چاہتی ہے۔ بے وقوف، گدھی۔

اپنے کمرے میں آ کر میں ماہی بے آب کی طرح تر پتا رہا۔اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں چونک پڑا۔

"كون ہے؟" ميں نے غرائي ہوئي آواز ميں يو چھا۔

'' مکھن سرکار۔''جواب ملا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔کل والی نوخیز چھوکری میرے سامنے مسکرار ہی تھی۔'' کیابات ہے؟''میں نے جلتی آئکھوں سےاسے دیکھا۔

"بدن دبائیں گے سرکار۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرے پورے بدن میں چنگاڑیاں دوڑ گئیں وہ انعام کے لالج میں آج پھر آگئ تھی ، کیکن میں کل کی طرح پرسکون ندرہ سکا، آج میری ذہنی کیفیت درست نہیں تھی ،اس کا ہاتھ پکڑ کراسے اندر تھینچ لیا۔ زور ہے جھینچ لیا۔ پھر میں نے رقیہ کود یکھا۔وہ کل ہی کے کپڑے پہنے ہوئے تھی ،اور کل ہی کی مانند حسین نظر آرہی تھی۔

"ایک بات پوچھوں رقیہ۔"

''پوچھوچھوٹے سرکار''

"دجمہیں وہ رشتہ کیوں پسندنہیں؟" رقیہ کا سر جھک گیا،وہ دو پنے کے بلوکوانگی میں لپیٹ رہی

تقی''جواب دور قیہ۔''میں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔

" "ہم کیا بتا کیں چھوٹے سرکار۔"

", چھتو بتاؤ۔"

" ہمنہیں بتا کتے۔"

" آخر کیوں؟"

'' ہماری زبان نہیں کھلے گی۔ رقیہ نے کہااور میں مسکراا ٹھا۔ رقیہ اپنے انداز میں اظہار محبت کررہی ۔۔۔

تھی۔اس سے زیادہ وہ کیا کہ سکتی تھی۔

"زبان کھول دور قیہ۔"میں نے اسکے باز ؤوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

''ہم نہ کھولیں گے سرکار''۔

« بتمهیس کسی ہے محبت ہے؟ "میں نے بوچھااوراس نے گردن ہلا دی <u>۔</u>

"اوہ۔کس ہے۔"

"سرکار۔" رقیہ اور شرما گئی۔ اس نے اپنے بازو سے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی، میں نے اس کے بازوکو پوری طرح گرفت میں لے لیا۔" ہم بھی تمہیں چاہتے ہیں۔ رقیہ ہم بھی تمہیں پند کرتے ہیں، فکر مت کرو، کرامت علی کے حالات بدل جائیں گے۔ ہم اسے فکر معاش سے بند کرتے ہیں، فکر مت کرو، کرامت علی کے حالات بدل جائیں گے۔ ہم اسے فکر معاش سے بے پرواکردیں گے۔" میں نے رقیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔

''سرکار۔'' رقیہ کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔اوروہ ایک جھٹکے سے میری گرفت سے نکل گئی۔ ''نہیں نہیں نہیں سرکار'۔۔۔نہیں ۔۔۔نہیں'' وہ سخت ہیجان کے عالم میں بولی۔ "ارے چھوٹے سرکار۔سلام چھوٹے سرکار۔"اس نے میرے گھوڑے کی باگ پکڑلی۔" آؤ سرکار۔ پنچانزو۔ آؤ"اس نے محبت سے کہا۔

''دیپو ابھی نہیں آیا چاچا؟' میں نے پوچھا اور بوڑھے کے چہرے پرغم کے تاثرات ابھر آئے۔اس نے ادھرادھردیکھااورغمزدہ آواز میں بولا۔

"اندرنہیں آئیں گے چھوٹے سرکار؟"

"ماں۔۔۔۔ہاں کیوں نہیں جا جا۔ "میں گھوڑے سے اتر آیا۔" آپ نے دیپو کے بارے میں نہیں بتایا۔" میں نے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

''دیپو، شایداب بھی نہیں آئے گا۔' دیپوکے باپ نے جواب دیا اور میں چونک پڑا۔ بوڑھے کی آواز میں بھراہٹ تھی۔

" مگر کیوں جا جا؟ اے کیا ہوا؟ "

بوڑھے نے کمرے میں آنے تک کچھنیں بتایا ، مجھے بیٹھک میں لے آیا اور پھر بولا۔

" دوده لي آول چھوٹے سر کار۔'

''اس وفت کچھنیں ہوں گا جا جاتم مجھے دیپو کے بارے میں بتاؤ''

" كابتاؤل چھوٹے سركار۔ زبان نا ہيں كھلے ہے۔ پرتم سے چھپانے كوبھى دل نہيں چاہے۔ كسے بتاديں آخر من روگ، كون سے گا؟" بوڑھے كى آئكھوں سے آنسو بہنے لگے۔

"میں سنوں گا چا چا ہم جلدی بتاؤ۔" میں پریشان ہوں ، میں نے کسی قدر جھنجھلا ہٹ سے کہا۔
"دیپو۔۔۔دیپو برے رائے پر تھا۔دیپو کے کچھن بہت گرڑ چکے تھے۔ پھر بھگوان کی
سوگند، مجھے معلوم نہیں تھا،ورنہ میں بیسب کچھ نہ ہونے دیتا،وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا جھوٹے
سرکار۔وہ کرن سکھے گروہ میں شامل تھا۔"

''تمہین کیے معلوم ہوا چا چا۔''میں نے گہری نگا ہوں سے بوڑ سے کود یکھتے ہوئے پو جھا۔ ''پہلے تو نہیں معلوم تھا سر کاروہ اکثر را توں کو چلا جاتا تھا،اور دودودن میں آج تھا،اس نے بہت اسے گود میں اٹھا کرمسہری پر لے آیا مکھن سخت حیران تھی ، میں نے واپس بلیٹ کر دروازہ بند کیا اورمسہری پر پہنچ گیا۔

مکھن ایک بھر پورعورت کی مانندمسہری پرلیٹی ہوئی تھی ، یا تو وہ میرے اس انداز پرسششدررہ گئی تھی اورا ٹھنے کی ہمت نہیں کرسکتی تھی ، یا اس کا دل ہی اٹھنے کونہیں جیاہ رہا تھا۔

"كيول آئى تقى؟" ميں نے اس پر چھاتے ہوئے پوچھا؟

"بدن ---بدن دبانے سرکار''اس کی مسکراہت سکڑ گئی۔

"انعام كے لائج ميں۔"

''انعام؟ نہیں سرکارانعام نہیں۔''اس نے اپنی میلی اوڑھنی کا بلو کھولا ،اور جو کچھ میں نے اُسے کل دیا تھا،اس نے میرے سامنے ڈال دیا۔

" پھر كيول آئى تھى كھن - " بيل نے زم كھے ميں بوچھا۔

"سركار خدمت كر كسواد ملاتها، ليث جائي سركار - بدن وبا دون اس كے ہاتھ مير بدن پر آئے اور وہ اٹھ كر بيٹھ كئى ليكن ميں نے اسے دوبارہ مسمرى پر گراویا ۔ آج میں خود كھن كابدن و مانا حامتاتھا۔

تقریباً ڈیڑھ گفتے کے بعد کھن میرے کمرے باہرنگلی، تومسکرار ہی تھی، وہ پرسکون تھی، اور میرے جلتے ہوئے ذہن کو بھی سکون مل گیا تھا، رقیہ نے جوآگ ذہن میں لگادی تھی، وہ کھن نے سرد کر دی تھی چنا نچہ مجھے نیند آگئی، اور میں شام کو کافی دیر تک سوتا رہا پھر اٹھا، نہا نے دھونے کے بعد چائے وغیرہ پی، اور باہرنگل آیا۔ رقیہ کی باتوں سے ذہن ابھی تک کمد رتھا۔ لیکن ایک میلی کچیلی چودہ سالدائی نے میرے مکدرکو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ جو یلی سے میں گھوڑ سے پر نکلا تھا، بس چودہ سالدائی نے میرے مکدرکو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ جو یلی سے میں گھوڑ سے کمان کی طرف باہر ہی نکلا تھا کہ ذہن میں دیچو کا خیال آگیا، اور میں نے گھوڑ سے کا رخ دیچو کے مکان کی طرف موڑ دیا، تھوڑی دیر کے بعد میں دیچو کے درواز سے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی تو دیچو کا باہر آگیا، میں نے اس کے چبر سے کی ادائی محسوں کی۔

''زبردتی لے جاؤگے؟'' دیپونے ان سے پوچھا۔

''جیسے بھی بن پڑے گا۔لکھونے کہا اور باقی نتیوں نے بندوقوں کی باگیں دیپو کے بدن پررکھ دیتم ہی بتا دایسے سے پرکیا بولتا؟''

" پھركيا مواجا چا؟" ميں نے حيرت سے اضطراب كے عالم ميں يو چھا۔

"بوتا كيا، وه ديپوكولے كئے، جانے كيا كيااس پائي كا؟كسى كوكيا بتاؤں، ہم سب توروبھى چيكے چيكے رہے ہيں تا كەكسى كو بتانبيں چل سكے۔"بوڑھے نے سكتے ہوئے كہا۔

میرا ذہن سنسنا اٹھا تھا۔ تو دیپو پھر ان کے چکر میں پھنس گیا۔ لیکن وہ کس سردار کی بات کررہے تھے؟ کون سردار بن گیا؟ اور سردار بننے کے بعد اس نے دیپو کو اٹھوالیا۔ بہر حال جو پچھ بھی ہوا اب کیا کیا جائے یہ تو بڑی احتقانہ بات ہو گی کہ میں دوڑا جاؤں اور انہیں غاروں میں جا گھسول۔ اس بارزندگی واپس لانا بے حدمشکل ہوجائے گا۔ نہ جانے نیا سردار کون ہو؟ اور کس خصلت کا انسان ہو۔ خت بے چینی بیدا ہوگئی تھی۔

" كابتاكي جھوٹے سركار كچھ بجھ منہيں آوے ہے۔"

"گیرانے کی بات نہیں ہے چا چا، دیپوگھر واپس آ جائے گا۔"اس کے علاوہ بوڑھے سے پھنہیں کہدسکا،اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا آیا،کیکن میں فائی طور پر پریشان ہو گیا تھا،اب کیا کروں،ان لوگوں میں جا گھسنا،سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے،خوثی تو بہر طور حماقت تھی۔ہاں اگر دیپوکی زندگی کی ضانت مل سکتی تو میں ایک بار پھر درندوں کی کچھار میں گھنے کی ہمت کرسکتا تھا۔رات کو چو پال میں بھی میرادل ندلگا، چو پال میں وقید کی با تیں ہوتی رہیں لیکن میں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا،اور دوسر بے لوگ سمجھ گئے، کہ میں اس بات میں زیادہ دھے نہیں لیا،اور دوسر بے لوگ سمجھ گئے، کہ میں اس بات میں زیادہ دھے نہیں ہوگئے۔
لے رہا ہوں، اس لیے خاموش ہو گئے۔

بہرحال میں واپس چل پڑا،میرارخ حویلی ہی کی طرف تھا کہ چھوٹے تالاب سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے گھوڑے کے علاوہ دومرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نی اور چونک کر

مال کمایا، گرچھپاچھپا کراپی ما تا کو دیتا رہا اس بے وقوف نے جھے نہیں بتایا، بیٹے کی شادی کی خواہش میں ایس گئن تھی، کہ بیٹا یہ مال کہاں سے لا تا ہے، پھر وہ زخمی ہوکر آیا اور میں پاگل اس سے بھی نہیں سمجھا کہ ماجرا کیا ہے، وہ ٹھیک ہوگیا اور پھر اس شام، وہ کھیتوں میں گیا، میں بھی ادھر بی سے بھی نہیں سمجھا کہ ماجرا کیا ہے، وہ ٹھیک ہوگیا اور پھر اس شام، وہ کھیتوں میں گیا، میں بھی ادھر بی سے آرہا تھا کہ گھوڑوں پر سوار چار آدمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرلیا، ان کے پاس بندوقیں بھی موجود تھیں، میں اس سے دیپو کی کوئی مدہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں تاک میں ضرور بندوقیں بھی موجود تھیں، میں اس سے دیپو کی کوئی مدہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں بانک میں ضرور بندوقیں بھی سے دیپو کی کھوٹوں کے باتیں کی بندوقیں بھی میں نے دیکھا کہ وہ دیپو کو کھوٹھان نہیں پہنچار ہے، بلکہ سب آپ س میں بھھ باتیں کر سے ہیں میں نے دیپ چاپ آگے بڑھ کران کی باتیں سنیں تب بھید کھلا۔''

'' سیابا تیں ہور ہی تھیں جا جا؟ میں نے جلدی سے یو چھا۔

"ان میں سے ایک کہدر ہاتھا، مگر دیو بھیا ہم گر وکو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟"

" گروتو میں چھوڑ چکا ہول لکھو، کرن سنگھے نے مجھے نتم کرنے میں کون ی کسرچھوڑی تھی۔"

'' مگرتم مریتونہیں۔''

" ہاں اتفاق ہے۔"

"ب بات توتم جانتے ہو کہ جیون میں کرن سکھ کا کوئی آ دمی گروہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب گروہ میں رکھتے ہیں تو سوگند لی جاتی ہے۔'

'' مگر کرن سنگھ نے میراجیون ہی کہاں چھوڑا تھا۔''

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہر حال تم زندہ رہو، ڈاکو ہمیشہ ڈاکور ہتا ہے بھیا۔۔۔ چلوشہیں سردار نے بلایا ہے۔'

''سردار نے؟'' دیپواس خبر پر چونک پڑا تھا۔وہ بہت دیر تک اس آ دمی کو خاموثی سے گھورتا رہا تھا۔اور پھراس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔

'' میں نہیں جاؤں گالکھو۔اب میں نہیں جاؤں گا۔''

''مگرہم توشہی<u>ں لینے</u>آئے ہیں۔''

''لیکن دیپو۔ مجھے پتا چلاتھا کتمہں کچھلوگ پکڑ کرلے گئے تھے۔''میں نے بے چینی سے کہا۔ ''کرن کے آ دمی تھے وہ۔اورکون ہوسکتا تھا، تمہیں معلوم ہے کرن سنگھ زندہ ہے۔'' دیپو نے کہا اور میں اچھل پڑا۔

"زنده ع

"باں۔ایک ہاتھ کٹ چکا ہے اس کا۔ٹا تگ بھی خراب ہوگئ ہے۔ گربالکل بدل گیا ہے وہ۔''
"کیے۔۔۔۔؟''میں نے سوال کیا۔

" پاگل تو وہ ہے۔ تجھ سے مار کھا کروہ اور عزت کرنے لگا ہے۔ کہدر ہاتھا کہ جمیں معلوم ہوتا کہ تیری بہتی میں ایسا جیالاموجود ہے تو ہم اس کے احتر ام میں ادھر کارخ مجھی نہ کرتے۔'' "اوہ۔''میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''کرن سنگھ بچ مچ بڑا عجیب ہے۔ کسی کے گھوڑ ہے کی ایک ٹھوکر غلط ہو جائے تو کرن سنگھاس کی ٹانگیس تو ڑ دیتا ہے۔اورکسی کی بات بیندآ جائے تو نہال ہوجا تا ہے۔ تمہمارے معاملے میں تواس کی عجیب حالت ہے بھیا۔''

"کیا۔۔۔؟"میں نے پوچھا۔

"بن تمہارا نام اس طرح لیتا ہے جیسے منہ میں مٹھائی گل رہی ہو۔ زخی ہونے کے بعداسے کی گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس بستی میں بھی اس کا ایک آدمی رہتا ہے۔ کھونے اسے دیکھ لیا۔ اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک گھوڑا میری طرف آر ہاتھا، میں نے چونک کراپنے گھوڑے کوروک لیا۔ تب مجھے دیپوکی آواز سنائی دی۔

"ارے بھیا۔ بھگوان کی سوگنداس سے کچھاور بھی مانگتاتو مل جاتا۔"

"اوه ديوتم آگئے"

"بال بھیا۔ بھے یقین تھا کہتم میرے لیے پریشان ہو گے۔' دیپو نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے کی پشت چھوڑ دی تھی دیپو کے اس طرح آجانے سے جھے بے حدخوشی ہوئی تھی ، لیکن اس وقت میرے ذہن میں جسس ہی جسس تھا۔ میں جانا جا ہتا تھا کہ دیپو پرکیا گزری۔

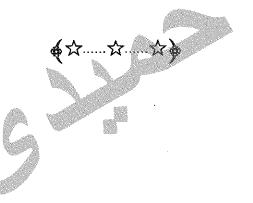

آؤں۔اس نے بیبھی کہا ہے کہ اگر پوسف ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے تو گروہ کی تقدید جاگ اٹھے۔کرن سکھ جوش میں بولا۔

"ارے میں اسے گروہ کی سرداری سونپ دول گا اور خوداس کے ماتحت کی حیثیت سے کام کروں گا!"

"بياس كى چالاكى ہےديبو-"ميس نے كہا۔

" فنهيل بھيا۔ وہ ذات كا ٹھا كر ہے۔ جو بات منہ سے نكاليّا ہے اسے پورا كرتا ہے۔"

"ارے ۔ تو تیراکیا خیال ہے؟" میں نے ہنس کر کہا۔

میں کیا کہوں بھیا؟''

"تو چاہتاہے میں کرن سنگھ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں؟"

" كى بوچھو بھياتووه جتنائم ہے متاثر ہے اس كے تحت ميں يہي جا ہتا ہوں۔"

' د نہیں دیپو، میمکن نہیں ہے اور مجھے کیا پڑی ہے کہڈ اکے مارتا پھروں۔''

" تہاری مرضی ہے بھیا۔"

''میری مان دیو۔۔۔۔تواب تو بھی پیچکر چھوڑ دے۔

محنت مزدوری کر۔''

"مشكل بي بعياء"

" كيول؟"مين نے يو حيا۔

'' میں تہہیں بتا چکا ہوں کرن سکھ کے جیون میں بیناممکن ہے وہ بیہ بات بھی پیندنہیں کرے گا کہ اس کے گروہ کا کوئی آ دمی الی زندگی بسر کرے جواس سے الگ ہو۔اگر میں ایسا کروں گا بھیا،تو کسی دن خاموثی سے مجھے گولی مار دی جائے گی۔''

"برائجینس گیاہے تو۔ بہر حال تیری مرضی ۔اب گھر والوں سے کیا کہے گا؟"

"انبيس معلوم تو موبى گيا ہے۔اب ميں ديھوں گا كدوہ خود مجھے كيا كہتے ہيں مگر بھيا۔"

"كهوكيابات ٢٠٠٠

پھروہ کرن سنگھوکنیں گھڑی لے آیا۔ ہیں دن تک کرن سنگھ کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے آدمی شہر سے کسی بہت بڑے ڈاکٹر کواٹھالائے۔ اس نے جی تو ٹر کرعلاج کیا۔ ایک ہاتھ کاٹا تب کرن سنگھ ٹھیک ہوسکا ٹھیک ہوجانے کے بعداس نے اپنے آدمیوں کو بتایا کہ اس کی یہ صالت بنانے والاکون تھا۔ تم نے وہاں اپنانام پورنا بتایا تھانا۔۔۔۔؟"

"بال" ميل في جواب ديا

''کرن سنگھ نے بتایا کہ پورنا دراصل یوسف تھا۔ دیپو کی بہتی کا رہنے والا۔ جس نے ان کے ڈاکے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ تب اس کے آ دمی دیوانے ہوگئے۔ انہوں نے قسمیں کھالیں کہ وہ پوری بہتی کورا کھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ کرن سنگھ کا انتقام لیس کے لیکن کرن سنگھ انے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ اور بھیا! اس نے کہا کہ وہ اس جیا لے انسان سے کیا انتقام لیس کے جس نے کرن سنگھ جیسے جیا لے کی بیرھائت بنائی ہے۔ کرن سنگھ کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یوسف پولیس کواس جگہ کے بارے میں بتا دے گا۔ وہ بڑے مضطرب تھے۔ اور دن رات بہرا دے رہے تھے۔ اور دن رات بہرا دے رہے تھے۔ اور دن رات بہرا دے رہے تھے۔ کی کرن سنگھ کو جب معلوم ہوا تو اس نے ٹراتے ہوئے کہا۔

"در گدھے کے بچو۔انسان کی تمیز کرو۔ بہادر آدمی بھی گھٹیا پن بہی گرتا۔ وہ پولیس کو خبر نہیں کر ۔۔
گا۔اطمینان رکھو۔ کیونکہ اس نے اپنی بہتی ہے کرن سنگھ کو بھگا دیا تھا۔ اور اس نے اپنے دوست کا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ اگروہ جا ہتا تو چالا کی ہے کرن سنگھ کا پوراخز انہ خالی کردیتا مگروہ جیالا ہے۔
"داور بھیا کرن سنگھ نے میری بڑی عزت کی۔ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تو بہت بڑا آدمی ہوا ہے دیپو کہ تجھے ایسا دوست حاصل ہے۔ یار ہم یہاں پوری زندگی کوشش کرتے رہے،ایک بھی دوست نال سکا۔ وہتم ہے بہت متاثر ہے۔"

"ہوں۔" میں نے ایک گہری سانس لی۔

"اس نے مجھ سے ایک درخواست بھی کی ہے بھیا۔"

· 'کیا۔۔۔؟''

"اس نے کہا ہے کہ یوسف کو کسی طرح اس سے ملا دوں۔ایک بار تہمیں اس کے پاس لے

نہیں روکا لیکن گڑ بڑ ہو ہی گئی۔ حویلی کے ایک بوڑھے ملازم نے اسے میرے کمرے سے نکلتے د کیولیا۔ بات پوشیدہ ندر کھی گئی۔ اور مجھے اس وقت بلایا گیا۔ مکھن کو نہ صرف حویلی سے بلکہ ستی ہے بھی نکال دیا گیا تھا۔ میری والدہ نے کڑی نگا ہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔

"تونوبت يهال تک بيني گني ـ ـ ـ ـ ـ ؟

"میں سمجھانہیں۔۔۔۔؟"

'' کیاتمہیں بیا حساس بھی نہ ہوا کہ وہ تہارے معیار کی نہیں ہے؟''

"كون \_\_\_\_؟" مين في حيرت سيكها-

'' مکھن کی بات کررہی ہوں۔' والدہ نے کہا۔اورا یک لمحے کے لیے تو میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ حالا نکہ میں ان باتوں کی زیادہ پروانہیں کرتا تھا۔لیکن نہ جانے کیوں والدہ صاحبہ کے اس احا کے حملے سے میں بوکھلا گیا۔فوری طور پر مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑااور میں خاموش رہا۔

"شادى كرنا حابتا ہے؟" والده صاحبے نوچھا۔

" " بیں نے جواب دیا۔

" پھر بي جواني كيوں ہاتھوں سے نكلي جار ہى ہے۔"

''میری درخواست ہے۔میرے کسی معاطم میں دخل نددیا جائے۔''میں نے بھاری آواز میں کہا۔ کہا۔

"بوسف بوری عمر گزار دی ہے۔ اپنے شوہر کی نگاہوں میں حقیر ہوتے لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں تو مال ہول لیکن ۔۔۔''

"كوئى برداشت كرسكے ياندكرسكے \_ مجھے يروانبيں ہے۔" ميں كھرا ابوكيا۔

"بينه جايوسف تخفي سننا بوگان

"جر گرنہیں امی ۔ ہر گرنہیں۔ میں کہد چکا ہوں کد مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میرے کی معاطع میں مداخلت ندکی جائے۔" میں نے کہا اور باہرنکل آیا۔ پھر میں گھر میں نہیں گیا۔ چویال

"تم اس بارے میں نہیں سوچو گے؟"
"کرن سنگھ کے گروہ میں شامل ہونے کے بارے میں؟"
" ان "

''یاردیپو۔ابھی عیش کی مل رہی ہے۔اگر بھی ڈاکے ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو کرن سکھ کے گروہ میں شامل ہوجا کیں گے۔''میں نے جواب دیا۔

"مگر میں اسے کیا جواب دوں؟"

"میری طرف سے اسے زندگی کی مبارک باد دے دینا۔اور کہددینا کہ ضروت پڑی تو اس کے پاس آ جاؤل گا۔ 'میں نے کہا اور دیو نے گردن ہلا دی۔ پھر میں واپس گھر کی طرف چل دیا۔رات کوبسر پر لیٹا تو بہت سے خیالات ذہن میں گذمہ تھے۔دیپو،رقیہ اور مکھن۔رقیہ کا خیال خون کھولا دیتا تھا کیسی بے عزتی کی تھی اس نے میری ۔ ہونہہ بھیا جھتی ہے۔ پھرعشق کس سے کرتی ہے۔اوہ۔ یہ بات تو معلوم ہونی جا ہے۔ پہاتو چلے اس کا عاشق کون ہے۔ پھردیکھوں گا پیمشق کس طرح جاری رہتا ہے۔ د ماغ درست نہ کر دیجے تو یوسف نامنہیں۔۔۔ پھر دیپو کے بارے میں سوچا۔ کرن سکھ ذہن میں آیا۔۔۔۔اور نہ جانے کیوں فوقی محسوس ہوئی۔اچھا ہوا که کرن سنگھ کی زندگی چی گئی۔ویسے چی مجیب انسان ہے۔ میں نے تقریباً نا کارہ کر دیا۔اس کی زندگی نے جانے سے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔اور پھرنو خیز مکھن، کمال کی لاکی تھی۔ایک دن سلے اتن معصوم محسوس ہوئی کہ مجھے اینے جذبات کوتھیکیاں دینی پڑیں۔اور میں نے اسے بھگا دیا۔لیکن آج بون محسوس ہوا جیسے یہ چھوٹی سی لڑکی زندگی کے سارے رموز سے آشنا ہو۔نہایت حیرت کی بات تھی۔ انہی خیالات میں نیندآ گئی۔اور پھرضبح خوش گوارتھی۔ ذہن پر کوئی نا گوار ہو جھ نہیں تھا۔حسب معمول معمولات میں مشغول ہو گیا۔کوئی خاص بات نہ تھی۔دن گزرا،دوپہر ہوئی اور مکھن اندر آگئی۔ حالانکہ مجھے اس کا انتظار نہیں تھا۔ لیکن نو خیز لڑکی نے جوانی کا پہلا پھل چکھ لیا تھا۔وہ اس کی لذت ہے سرشار ہوگئ تھی۔اوراب وہ اس لذت کو بار بار حاصل کرنا جا ہتی تھی۔اس بخت دوپہر میں وہ میرے لیے ذہنی شکفتگی کا باعث تھی۔ میں نے اے اندرآنے ہے

"بس بھیا یہ می بھی وہاں سری پی لیویں ہیں۔اور بھی کوئی ہاتھ لگ جائے تو۔۔'' "کون ہاتھ لگ جائے تو۔۔''

'' ہی ہی ہی ۔ کا بتاویں بھیا' یہ تمہاری تمجھ میں آنے والی با تلین نہیں ہیں۔'' سروپ بزرگانہ انداز مدید ا

"سروپ" بیں نے آگے بردھ کراس کا گریبان پکر لیااور سروپ کے حواس ٹھکانے آگئے۔"اور تم کہد ہے ہوتم نے پی ہی نہیں ہے۔"

"بھیا۔ بھیا۔ سروپ تھکھیانے لگا۔

"جوابد يكون باته لك جاتا ج؟"

''وہ بھیا۔ سیتی اور چھیما چماران۔ جب ان کے پتی پینٹھ کو جاتے ہیں تو وہ آجاتی ہیں۔ پھسب اکٹھے ہوتے ہیں۔اور دھیلی یا وکی انہیں دے دیتے ہیں۔''

"اوه-" میں نے ان گھنا وَنی عورتوں کا تصور کیا۔ اور پھرمیرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئ۔
"توبیہ بات ہے مگرالو کے پٹویتم نے بیہ بات آج تک مجھے چھیائی کیوں؟"

"بى بى بى -\_\_بس بھيا كابتاتے-"

"المجها چلوهيك بـ رابوكهال ملكا؟"

"اس وقت البيخ كفريش موكاك

" ہوں۔ " میں نے ایک گہری سانس لی" آؤ۔ "اور میں سروپ کوساتھ لے کر راہو کے گھر کی

طرف چل دیا۔

را ہوگھریر ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔

"راہو\_\_ تونے مجھے پہلے بھی اس بارے میں کیوں نہی بتایا؟"

"كس بارے ميں بھيا؟" را ہوجيرت سے بولا۔

"میں نے بھیا کوسب کچھ بتادیا ہے۔"سروپ نے کہا۔

"ارے وہ۔۔۔ کچھ چھپانے کی بات نہیں تھی بھیا۔

ر پہنچ گیا۔ ساتھیوں نے میرے بدلے ہوئے موڈ کومحسوس کیالیکن کسی نے پچھنہیں پوچھا۔ دیپو بھی تھا۔

رات کافی دیر تک چوپال میں رہا پھر واپس حویلی چل پڑالیکن ذہن ٹھیک نہیں تھا۔گھر میں آزادانہ طور داخل ہوا۔اوراپنے کمرے میں پہنچ گیا۔نوکروں نے اچھی طرح ججھے دیکھ لیا تھالیکن دوسرے دن کوئی باز پرس نہیں ہوئی۔اور میں دس گیارہ بجے ہی گھرسے باہرنکل گیا۔ ذہن پر شیطان سوار تھا۔ بس نہ جانے کیسی طبعیت ہورہی تھی۔اس وقت سروپ مل گیا۔ میں نے اسے شیطان سوار تھا۔ بس نہ جانے کیسی طبعیت ہورہی تھی۔اس وقت سروپ مل گیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا۔سروپ دوڑ تا ہوا میرے پاس آگیا۔

"ارے بھیا۔کہاں چلے؟"

"كبين نبين سروپ تم نے كسرى في ہے؟"

" بنيس بھيا كہاں! كئ دن ہے ترى رہا ہوں۔"

"ایک بات بتاؤسروپ"

" يو چھو بھيا ؟"

"تہارے پاس کوئی الی جگہ ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے میر اصطلب ہے جہاں ہم اسکیے ہوں اور جوچا ہیں کرسکیں؟"

"ارے بھیا۔ ہی ہی تمہیں کیا ضرورت پڑگئی؟"

سروپ ہننے لگا۔

"بيمير إسوال كاجواب بي" مين غرايا

ارے بھیا! بھیا۔میرامطلب ہاہے روپ رام کا گھرای کام تو آوے ہے۔''

"دروپ رام -" میں زیرلب بر برایا ۔ روپ رام کامکان میں نے دیکھا ہوا تھا۔ کافی دورسنسان

جگه پرتھا۔اورروپ رام بھی میرےمصاحبوں میں تھا۔

''تواور کیا بھیا۔''

"اس کام سے تہاری کیامراد ہے؟"

"كرامت على تو دو پېركوسوجاتے ہيں۔" "اوراس کی بٹی دکان پر ہے۔" "بالكل" بيس في جواب ديا-" تبتم كيا كروكع؟" " كچه كرليس كے بعيا داب بعيا كاكام نبيل كريں كے كيا؟" "ديون" ميں نے انہيں بچاس بچاس رويدے ديے۔ " مھیک ہے بھیاتم یہیں انظار کرو گے؟" " ہاں " میں نے جواب دیا۔ دونوں باہرنکل گئے۔میراذ بمن بے مدخراب ہور ہاتھا۔ بہر حال میں انتظار کرتار ہانہایت ہی ہے تكامكان تفاذ هنك كي ايك چيز بهي نهيس تقى بهر حال ونت تو گزار نا بي تفاييس انتظار كرتا ريا تب بل گاڑی کی گھنٹیاں سنائی دیں۔اور پھر کسی نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ "دروازه کھولو بھیا۔"سروپ کی آواز سائی دی۔اور میں نے دوڑ کردروازه کھول دیا۔ " لے آئے بھیا۔ بھگوان کی سوگند لے آئے۔" راہونے کہا۔ میں نے محسول کیا کہوہ نشے میں چورتھا۔ میں نے چونک کربیل گاڑی کی طرف دیکھا۔ رقیداس میں بندھی پڑی تھی۔ "اندرا ٹھالاؤ۔جلدی کرویے وقوف "اور دونوں رقیہ کونہایت بے در دی سے اٹھالائے۔ میں نے جلدی سے درواز ہ بند کرد یا۔ "بے بل گاڑی کس کی ہے؟" میں سے یو چھا۔ " و يال داس كى - بابر كفرى مونى هى - بهم الرالا ئے-" سروپ نے کہااور ہنس دیا۔ "ارے کی نے دیکھاتونہیں؟" میں نے یو چھا۔ " كى نىنىس \_\_" بھگوان كى سوگند كى نے نہيں \_" را موشرابیول کی طرح بنس ر ہاتھا۔ میں نے رقبہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہوش میں تھی لیکن اس کی آ تکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ سیاٹ

بس ایسے ہی۔ اورتم کنجریوں کا کیا کرتے۔ تمہارے تو وہ قابل بھی نتھیں۔'' "چلوٹھیک ہے راہو۔ مگریہ بتاؤتم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟" "ارے خون گرادیں گے سرکار۔ کچھ بولوتو سہی۔" " میں تم دونوں کو پچاس رویے دوں گاتے ہیں میر اایک کام کرنا ہوگا۔" "حم كرو بھيا\_ بھگوان كى سوگند جم تو جان بھى دے ديں گے\_" "كرامت على كوجانة مو؟" "کون۔۔۔وہ پرچون والا؟" "جهی دو پیرکوادهرے گزرے ہو؟" ''ہاں بھیا۔ کیوں نہیں۔اس کی لونٹریاد کان پر ہوتی ہے۔'' "جون ساسے يہاں لانا ہے" ''اٹھاکر؟'' دونوں منہ پھاڑ کر ہولے "بال-كول خوفزده بو كئى؟" مين نے زہر يلے ليج مين إو تا-" نہیں بھیا۔الی بات تو نہیں ہے۔ گر کیادہ خوثی ہے نہیں آئے گی جمارا مطلب ہے کہ اگر اس ہے کہاجائے۔ کتمہیں چھوٹے سرکارنے بلایا ہے تو کیاوہ انکارکردے گی؟'' "الل-"ميس ني كها-"تبسرى كوجم المالائيس ك\_مربهيا كيابه بات بعديس كط كينبس؟" "تم فکرمت کرو- ہر بابت کا ذمہ دار میں ہوں \_" "بڑے سرکارکو پہاچل گیا تو؟" "بہانے کررہے ہو؟" میں غرایا۔ " ننہیں بھیا۔ بھگوان کی سوگندنہیں ہم جانو بھیا جوتم کہو گے وہی کریں گے۔" "تب پھرتھوڑی دریے بعد جاؤ کیا کرو گے۔ کیا کہو گے؟" ضمیر میں شرادنت کی کوئی پھانس چھی ہوئی تھی۔ میں نے مند دوسری طرف پھیرلیا۔ طوفان پرسکون ہوگیا۔اور میں نے بھرائی آواز میں کہا۔

"رقیہ۔۔یینہ ڈھک لو۔ ڈھک لورقیہ۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔"

''ایسے نہیں ڈھکوں گی۔ پہلے مجھے بہن کہو۔اپنے ہاتھوں سے میرے سر پردو پٹابرابر کرو۔''
''سینہ ڈھک لے رقبہ بہن ڈھک لے سینہ ورنہ میں سر پھوڑلوں گا۔'' میں نے تکلیف سے کہا۔
اور منہ پھیر کے کھڑار ہا۔ تب رقبہ نے دونوں ہاتھ پشت سے میرے کندھے پرر کھ دیئے۔
تب میں پلٹا لیکن ای وقت دروازے پرشور سنائی دیا۔ بہت زورسے دروازہ پٹیا جار ہاتھا۔ میں
چونک پڑا۔ دروازے پرٹھوکریں پڑر ہیں تھیں۔اور پھروہ اندر آپڑا۔

سب نے آگے گو پال داس تھے۔ان کے پیچے جگت لال مولوی سلامت علی اور دوسرے بے ثار لوگ تھے۔سب کے سب اندر گھس آئے۔سب کی آنکھوں میں خون اثر اہوا تھا۔ گو پال داس نے آگے بڑھ کرا پناانگر چھار قیہ کے سر پرڈال دیا۔اوراے اپنے سینے کی آڑ میں کرلیا۔

"تم نے اسے اغوا کرایا ہے چھوٹے سرکار؟"

" تم نے ان حرام زادوں سے اسے اٹھوایا ہے؟"

یکھے ہے آواز آئی۔ اور انہوں نے سروپ اور راہوکود تھیل کرسامنے کردیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ سانس لی۔

ببرحال ان باتول ہے میں خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔

""اس سے پہلے اس بستی میں ایسانہیں ہوا۔"

"اورآئنده بھی نہیں ہوگا۔"

" ہم اس سانپ کا بھن کچل دیں گے۔جو ہماری عزت کا دشمن ہے۔ بہت ی آوازیں انجررہی تضیں۔ میں نے رقبہ کی طرف دیکھا اور وہ سفید پڑگئ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری صفائی میں وہ کچھ نہ بول سکے گی۔۔!

نگاہوں سے ہمیں دیکھے رہی تھی۔ ''مگرتم اسے لائے کیسے؟''

''ارے بڑی آسانی سے۔ میں نے اسے باہر بلایا اور پھر ہم دونوں نے اسے گاڑی میں ڈال دیا۔''

''ہوں۔''میں نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہےان دونوں نے شراب پی ہوگی۔اوراس کے بعدیہ کام کیا ہوگا۔ کم بختوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کردی ہو۔

میں نے سوحیا۔

" ہم جائیں بھیا؟" راہونے پوچھا۔

"د نعان ہوجاؤ۔ بیل گاڑی کھڑی کرآنا۔"

"بال-بال-اوركيا ہم اس پر بيٹھ كركال خانے جائيں گے۔" را ہوجھوم كر يولا-اور دونوں باہر نكل سكتے - تب رقيد كى طرف پلانا اور ش نے اس كے ہاتھ يا وَل كھول ديئے۔

رقیہ کے حواس بحال ہوگئے تھے۔ اور پھراس کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔ ''کیوں بلایا ہے بھیا۔'' بتاؤ کیا بھائی بہنوں کو اس طرح بلاتے ہیں۔ ویکھویہ رسی کے نشان کی بہنیں بھائیوں کے پاس اس طرح لائی جاتی ہیں؟''

"رقیه--- بکواس مت کرور قیه- میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔" میں غرایا۔

"مال جائے تو نہیں ہو۔ مگر خداکی تتم میں تہہیں بھائیوں جیسا بچھتی ہوں۔ 'وہ روتی ہوئی بولی۔ "مگر میں تہہیں پیند کرتا ہوں۔'

" بھائی کی طرح پیند کرو۔ بہن کی طرح دیکھو۔اور جان ما تگ لو۔ بہن کہ دوایک بارعزت بھی دے دول گی۔ مرجاؤں بھائی بہن کی عزت لو گے؟ بتاؤ۔ میراکوئی بھائی نہیں ہے۔خدا کے سامنے مان کرتمہیں بھیا کہ دہی ہوں۔اگر بھائی بہن کی عزت لے سکتے ہیں تو لے لو بھیا۔ میری عزت لے و۔ میرے بیرن۔ میری عزت لے لو۔ میرے بیرن۔ میری عزت لے لو۔ میرے بیرن۔ میری عزت لے لو۔ میرے اور میرے دہن میں لا واا بل رہا تھا۔ شائد

آیا۔اورسب سے پہلے میں دیپوکے پاس گیا۔دیپو گھر پرموجودتھا۔ مجھےد کھ کراچھل پڑا۔ "بیکیا خبر پھیلی ہوئی بھیا؟"

"پورېستى يىن تېيل گئى كيا؟"

"بال-\_ليكن\_\_\_؟"

" فیک خبر ہے دیو۔" میں نے آ ہت سے کہا۔ اور دیبو پریثانی سے میری شکل و کھنے لگا۔

"كون تهاراكياخيال بي "مين في مسكرات موس يوجها ـ

" مجھ تعجب ہوا ہے۔ اپنیستی کی ہراؤ کی کی عزت اپنی ہوتی ہے۔ "

"قیجیں کرے گا جھے؟"

" د نهيس بھيا۔ليكن يقين كرو۔ بيا جھانهيں ہوا۔"

" الله ديو الجها تونبيس مواليكن اب مجهة تيرى مددكى دركارب "

'' ہاں' ہاں بھیا۔ تھم کرو۔ تھم دو بھیا۔'' دیپومستعدی سے بولا۔

"تيرے ياس إني رائفل ہے؟"

"گھر میں نہیں ہے بھیا۔"

" نخير ـ اس كا انتظام مي كرلول كا \_ گھوڑ اتو مل جائے گا؟"

" ہاں بھیا۔ گھوڑ اموجود ہے۔"

" ایک گھوڑا حویلی کے بائیں سے مکن ہے مکن ہے صورت حال کافی گڑ جائے۔اس لیے ایک گھوڑا حویلی کے باغ کی دیوار کے دوسری طرف تیار رکھنا چاہیے۔مکن ہے فرار کی ضرورت پیش آ جائے۔'' فرار کی خرور کی طرف تیار رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے فرار کی ضرورت پیش آ جائے۔''

"اده ـ توتم بستی چھوڑ و کے بھیا؟''

''اگرضرورت پیش آگی تو۔''

''<sup>گ</sup>رکہاں جاؤے'''

"باندھلو۔۔۔اسے رسیوں سے باندھلو۔ لے چلوبڑے سرکار کے پاس لے چلو''کسی نے کہا میراخون کھول گیا۔ بیرمضان کن ملیلیا تھا۔اس کے الفاظ پرمیری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں آگے بڑھآیا۔اور آہتہ آہتہ رمضان کے قریب پہنچ گیا۔

"كياكهاتم نے؟"

''ری ۔ری۔''رمضان نے مددطلب نگاہوں سے دوسروں کی طرف دیکھا۔

" مجھےری سے باندھ کرلے چلو گے؟" میں نے کہا۔ اور رمضان پیچھے کھسک گیا۔ گر میں نے اس کاگریبان پکڑلیا۔

"بول - کون کون مجھے ری سے باندھ کرلے چلے گا؟" رمضان کئے ہوئے بکرے کی طرح چیخ پڑا۔ سب گھبرا گئے۔ رمضان کے سامنے کے دانتوں کی لائن صاف ہوگئی تھی۔ اور وہ خون کی کلیاں کر دہاتھا۔

"اوركون جيالا مجھے رسيول سے باند سے گا؟" من نے غراكر يو چھا۔

"بيظم بے چھوٹے سرکار۔"

"بیناانصافی ہے۔آپ کتنوں کو ماریں گے؟ ہم عزت دے کرزندہ میں رہیں گے۔"

"جاؤ\_\_\_ میں بڑے سرکار کے سامنے بھنے جاؤں گا!"

" ہمارے ساتھ ہی چلو۔" کسی نے کہا۔

"کون ہے۔۔۔سامنے آکر کہو۔" میں نے مجمع کی طرف دیکھا۔لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ جاؤ تم لوگ۔ میں بڑے سرکار کے یاس پہنچ جاؤں گا!"

"چل بیٹی۔ہم انصاف لے کر رہیں گے۔" گوپال داس بولے۔ اور پھر مجمع نے میری کر مروپ اور راہو کی پٹائی کر کے نکالی۔وہ انہیں مارتے ہوئے لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں تنہارہ گیا۔میراذ ہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔جو پھے ہوا تھا توقع ہے کہیں زیادہ تھا۔اب میر سے پاس کہنے کے لیے پھٹ نہیں تھا۔دل نے کہا یہاں سے بھاگ چاؤں۔لیکن یہ بزدل تھی۔فیصلہ پھٹ کے بعد دیکھا جائے گا۔لیکن بہر حال! عقل سے کام بھی لینا تھا۔ میں باہرنکل

عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔اور۔۔۔ابتم سباہ نے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ورنہ میں تمہارا سارا جوش سرد کردوں گا۔'' میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"ايباتو تمهي نهيس هواسر كار\_ايبالمهي نهيس موا"

گویال داس نے دہائی دی۔

"دیوسف۔۔۔" والدصاحب گرج۔" تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو۔ رقیہ کے معالم کی تفتیش ہوگ۔اگرتم مجرم نکلے توبیسب تہمیں اپنی پندکی سزادیں گے۔"

" تب پھر۔۔۔ پہلے میں انہیں اپنی پیند کی سزاد ہوں؟"

میں نے دونوں پیتول نکال لیے۔اور پھر میں نے دوہوائی فائر کیے۔اور مجمع میں بھگدڑ کچ گئی۔ بہت کم تھے جووہاں رکے تھے۔لیکن والدصاحب کی آنکھوں میں خون اثر آیا تھا۔

"زلیل \_\_ کینے \_\_ کے \_\_ ناظف میرے سامنے تجھے اس درندگی کی جرات کیے ہوئی؟
پھینک دے پہتول ورند \_ میں \_ میں \_ وہ غصے سے بے قابو ہوکر میری طرف
بڑھے۔اور میں پیچے ہٹ گیا۔

"بہت عرصے ہے میرے اور آپ کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں چل رہاباحضور۔۔اس لیے اب میں نے آپ کی بہتی چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میں نے آپ پراحسان کیا ہے دس میں کوختم نہیں کیا۔ بہر حال!ان کے اور میرے درمیان رنجش ہے۔ پھر ملاقات کروں گا۔" میں اور پیچھے ہٹا۔

"گرفتار کرلوا ہے۔" ابا گر جے۔ اور بھی پاتے ملازم میری طرف بڑھے۔ لیکن جو نہی میں نے دیوار کے پہنول سید ھے کیے۔ وہ تھکھیانے لگے۔ اور میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیوار کے دوسری طرف چھلا مگ لگا دی۔ دیپونے ایک عمرہ گھوڑ ایبنچا دیا تھا۔ میں اس پرسوار ہو گیا۔ اور پھر میں نے گھوڑ ہے کوسر پٹ چھوڑ دیا۔ حالات واقعی اب غیر مناسب ہو گئے تھے۔ اور پھر اس بستی میں کچھ بھی تو نہ تھا۔ لیکن بستی سے نکلتے ہی ایک اور گھوڑ امیر سے پیچھے لگ گیا۔ وہ کافی تیز رفتاری سے میر سے برابر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چا ہتا تھا کہ بستی سے میر افا صلہ زیادہ سے زیادہ

''اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میراخیال ہے اب میں گھر جاؤں گا۔ تو جلدی سے سیرکر ''۔۔''

'' ٹھیک ہے بھیا۔' دیچا ہت ہے بولا۔اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ حویلی میں داخلے کے لیے میں نے چوررائے کا انتخاب کیا تھا۔اور پوشیدہ جگہ ہے میں حویلی میں داخل ہوگیا۔ باہر جمع کا شور سائی دے رہا تھا۔ گویا بات کافی بڑھ چکی تھی۔ بہر حال میں چوری چھچے اسلحہ خانے میں پہنچا۔اس وقت رائفل بے کارتھی۔ میں نے دو پستول حاصل کیے۔کارتوس جیبوں میں بھر خاموثی ہے اپنے کرے میں پہنچا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی۔ وہ احتیاط سے جیبوں میں فرنی۔اور پھر باہر نکل آیا۔اب میں اس جگہ کی طرف جارہا تھا۔ جہاں جمع موجود تھا۔ابا جان ان ' کوں کے سامنے جمرم کی طرح کھڑے تھے۔

" جمیں انصاف چاہیے بوے سرکار ہم انصاف ما تگنے آئے ہیں۔" کرامت علی بولا۔ اور والد صاحب نے گردن اٹھائی۔

"اس حویلی کوآگ لگانے آئے ہو؟ کیا یہاں موجود لاکوں سے بدلہ جاہتے ہو؟ تو پھرانظار کیوں کررہے ہو۔اندر گھس جاؤ۔اپنے دل کی بھڑاس نکال لو۔" والدصاحب کرج۔ "دنہیں سرکار۔۔۔ ہمیں۔۔ ہمیں۔" آوازیں دب گئیں۔

دو تمہیں معلوم ہے سلح سوار اے گرفتار کرکے لاتے ہوں گے اس کے بعد میں اے تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ "

"اور میرے آتی ذہن کو اتن تاب کہال تھی۔ میں آگے بڑھ کران لوگوں کے سامنے بیٹی گیا۔ کے کے انصاف چاہئے؟ کون مجھے سزادے گا؟ ذراسامنے آؤ۔''

اور مجمع منهانے لگا۔

''میں نے رقبہ کواپنے پاس بلایا ضرورتھا۔ مجھے اس سے پھھ بائٹیں کرنی تھیں۔ لیکن میں نے اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سروپ اور راہوشراب کے نشے میں تھے اس لیے انہوں نے ایسی حرکت کی۔ لیکن میں تمہارے سامنے صفائی نہیں پیش کر رہانہ جاؤر قیہ سے بوچھ لینا۔ اس کی

ہوجائے اس لیے میں نے اس گھوڑ ہے پر توجہ نہیں دی۔ لیکن گھوڑ اسلسل میرے پیچھے آرہا تھا۔
آخر کار میں نے اپ گھوڑ ہے کی رفتارست کر دی' پھر دیپو کو پیچانے میں مجھے کوئی دفت نہیں
ہوئی۔ اس کے اس طرح پیچھا کرنے پر مجھے خصہ تو بہت آیا تھا لیکن سیجی جانتا تھا میں کہ دیپومیرا
سچادوست ہے۔ چنا نچہ میں نے گھوڑ اروک لیا اور چند لمحوں میں دیپومیرے پاس آگیا۔
"پیکیا حرکت ہے دیپو۔"

"كونى حركت بھيا؟"

"مم مير ي يجي كول آرب مو"

''ارے کیسی با تیں کررہے ہو بھیا'جو کچھ ہور ہا ہمیں معلوم ہے کیا ایسی حالت میں ہم تہمیں اکیلا چھوڑ دیتے۔''

"اوه مم بوقوف مو" ميس في جعلا كركها-

"سوده تو بین بھیا کوئی نئی بات ہے۔" دیپوہنس دیا۔

"تم بنس رب ہو بھے غصر آ رہا ہے۔"

" مركبون بھيا۔" ديونے كها ميں نے كوئى جواب نبيس ديا اور كھوڑا آھے بر هاديا۔

ذہن پرشد مدجھ بطاہ سے سوارتی۔ دیپو کاس طرح تعاقب کرنے پر محصے عصر آیا تھا لیکن حقیقت مدہ ہے کہ جب اس نے بیسوال کیا کہ۔ ' عصر جھے کیوں آر ہا ہے تو؟' تو میں نے اس سوال کا کوئی جوابی جوابی ہے واب نہیں دیا تھا اور اس کی وجہ دیپو کا ماضی تھا۔ دیپو نے ایک لحہ میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور میرے لیے بے شارتکلیفیں اس نے برداشت کی تھیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں اپنی بستی اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں تو وہ میرا بیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا' لیکن بس اس وقت میری وجنی کیفیت پچھ بجیب می ہوری تھی اور رقیہ کو بہن کہنے کے بعد جس نقصان کا سامنا کرتا پڑا تھا۔ اس کیفیت پر سخت جھنجطا ہے سوارتھی۔ اس کے بعد میں نے خاموثی اختیار کرلی اور رفتہ رفتہ گھوڑ ہے کی رفتار پھر تیز کرتا چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ ابراہیم باگا اس وقت کس کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ آخر میر نے والد تھے۔ امن پہند تھے اور زندگی میں بھی انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو کسی کے میر ہے والد تھے۔ امن پہند تھے اور زندگی میں بھی انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو کسی کے میر ہے والد تھے۔ امن پہند تھے اور زندگی میں بھی انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو کسی کے میر ہے والد تھے۔ امن پہند تھے اور زندگی میں بھی انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو کسی کے

کیے تکلیف کا باعث ہوتا' کیکن اس وقت ان کی کیفیت بہت مختلف تھی' میں ان کے ہاتھ نہیں آیا عابتاتها کیونکه باتھ آنے کے بعدوہ میرے ساتھ براسلوک کرتے اور براسلوک میں برواشت نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے بہتر بیتھا کہ جتنی دورنکل سکتا ہوں نکل جاؤں اور پھر دیپوتھا ہی پاگل۔ میں نے آدھی رات تک گھوڑ ادوڑ ایا اور دیوسلسل اپنے گھوڑے پرمیرے ساتھ لگا چلا آیا۔اس دوران اس نے مجھ سے کوئی گفتگونیس کی تھی۔ شایدوہ بھی سیجھ رہا تھا کہ میں اس کا امتحان لے رہا ہول۔ یہاں تک کہ گھوڑا جومسلسل سفر کررہاتھا تھک گیا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ اب کر بڑے گا۔اس نے بوری وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ میرا گھوڑا گرے اجا تک ہی دیپو کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور کی قلابازیاں کھاکر ساکت ہوگیا۔میرا گھوڑا بھی آہتہ آہتہ بیٹھ گیا تھالیکن میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے دیپوکود یکھا کہ دیپوکی کیا کیفیت ہم بوگوڑے سے گرنے سے پہلے چھلائگ مارچکا تھا اور زندہ سلامت تھا۔ جب کہاس کے گھوڑے نے دم تو ڑ دیا تھا۔میرا گھوڑ ابھی جس انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا اس سے بیاندازہ ہوتا تھا کہاب وہ بھی جی نہ سکے گا۔ درحقیقت ہم نے ان دو بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم کیا تفااوران كى وفادارى كابهت زياده فائده المحاليا تقابه

جس انداز میں بیددوڑتے چلے آئے تھاس کے بعدان کی بیرهالت تو ہونی ہی چاہئے تھی۔ میں اپنے گھوڑے کی پیشت سے اتر گیا اور دیپومیر نے قریب آگیا میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "اگراس سے تو میرا تعاقب نہ کرتا تو بقین طور پر میں گھوڑے کو کسی ایسی جگہروک لیتا جہاں اسے آرام کرنے کا موقع مل جاتا۔"

"میں نے آج تک تم سے تلخ کیج میں بات نہیں کی بھیا! آج بھی نہیں کروں گا، لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک سے آج میں بات نہیں کی بھیا! آج بھی نہیں کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا تمہیں سنسار میں کی محبت پریقین نہیں ہے؟" میں نے چونک کردیپوکود یکھا۔ ہوش وحواس درست ہوئے تھے۔ تب میں نے آہتہ سے کہا۔

'' کے کھنیں دیوا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نہ میں کی سے جھوٹی بات کہتا ہوں جس کا تعلق میرے سے جھوٹی بات کہتا ہوں جس کا تعلق میرے

دل ود ماغ ہے ندہو۔"

''بہت شکریہ! پھراس کے بعد بھلا یہ کیا سوال رہ جاتا ہے کہ میں تہارا پیچھانہ کرتا۔ساری صورت حال میں میں میں میں خلم میں تھاتم چل پڑے تھے وہاں سے اور کسی کو حال میں تھاتم چلم میں تھاتم چلم میں تھاتم چلی پڑے تھے وہاں سے اور کسی کی معلوم ہوتا یا نہ ہوتا لیکن مجھے تو بتا ہونا چاہیے کہتم کہاں ہو؟ میں تہ ہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکنا بھیا!'' میں تھے تھے انداز میں آگے بڑھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹے گیا۔ دیو بھی میرے پاس آگیا تھا۔

''گوڑے مرچکے ہیں۔ میں نے دور نظر آنے والے گوڑوں کود کی کرکہا۔ ''ہاں! وہ بہت دوڑتے رہے ہیں۔ جانو را تنانہیں دوڑ سکتا۔''

'' خیر چھوڑ د! دیپو! میراخیال ہےاب میرااینے گھر داپس جاناممکن نہیں ہوگا۔''

" پچ پوچھو بھیا! میری بھی بھی ای دائے ہے۔"

° كوئى فيصله كرنا ہوگا ہميں۔''

" ہاں! بھوک لگ ربی ہے؟" دیپونے پوچھا۔

"كون! يه سوال كيون كرر با ہے؟" ميں نے كہا اور اس نے اپنى كمر سے بندها ہوا ايك كيڑا كھولا اس ميں چنے اور گڑتھا۔ ميں نے جرت سے ديپوكود يكھا اور بولا۔" نيد يہ كہاں سے لائے؟" "دبس بھيا! نہ جانے كيوں دل كر رہاتھا كہ كچھ ہوگا ايك دم تو كچھ نيس كرسكا۔ پنسارى كى دكان سے يہى دو چيزيں مليں تولے كر كمريس باندھ ليں۔"

"یادر کھ! چنے کھانے سے پیاس بوسے گیاس کا کیا کریں گے؟"

'' پہلے بھوک کا بندوبست کر لیتے ہیں اس کے بعد پیاس کے لیے بھی دیکھ لیس گے۔ نہ بھی تو محگوان کی مرضی ''

'' میں بننے لگا' دیپو واقعی اب اچھا لگنے لگاتھا۔ پنے اور گڑے پید بھر نا بڑا دلچیپ محسوس ہوا۔ کھانے کے بعد میں نے کہا۔

'' دیپو! زندگی ذرا تبدیل کرنی پڑے گی۔اباپنے گھر میں تومیراٹھکا نہیں ہے۔''

"ایک بات ہم کہیں بھیا! جھٹڑ اتھوڑے عرصے رہے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے بڑے مالک کے من میں تمہاری چنا سلگ المحے گی۔ وہی کوشش کریں گے اور تمہیں معافی مل جائے گی۔ "
یار دیپو! ایک بات تو اچھی طرح جانتا ہے اگر میں بستی واپس چلا گیا تو بہت سے لوگ جیتے نہ بھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت بڑی مردا گل دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کے سیدوہ لوگ میری بات تو س لینے دیتے میرے باپ کو۔ اور پھر وقیہ بھی یقین دلا دیتی۔ گران لوگوں نے تو آسان سریرا ٹھار کھا تھا۔ "

" بھیا! جوہوناتھا ہو چکا اب اس کے بارے میں سوچنا ہے کا رہے۔"

" مونهه إاب يه بتاؤ كيا كرنا حامية؟ "

''سوچتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کے بعد سوچنے میں کافی آسانی ہوجاتی ہے۔''دیپونے ہنتے ہوئے کہا۔ میں بھی ہننے لگا۔ بہت دیر تک ہم خاموش بیٹے رہے اور اس کے بعد میں نے کہا۔

" میں سور ہا ہوں دیپؤاب جو کچھ سو چنا ہو گا منج کوسوچیں گے۔"

"تم سوجا و بھیا! اطمینان ہے۔ جگہ بھی اچھی ہے اور فاصلہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلاتو کم از کم آج رات یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔"

"اگرکوئی آ ہٹ سنوتو مجھے جگادینا۔ ویسے میراخیال ہے تم بھی سوجاؤ۔"

'' ٹھیک ہے بھیا! تم آرام کرو۔'' یہ بھی میری فطرت کا ایک حصہ تھا' کھر دری زمین' درخت کے سنے کو تکیہ بنا کر لیٹ گیا اور اس کے بعد دنیا سے بے خبر ہوگیا۔ دیپونہ جانے کب تک جا گنار ہا تھا۔ جبح کو پرندوں کے شور اور سورج کی تیز کرنوں نے جگایا۔ دھوپ میں شدت تھی۔لین میں نے دیکھا کہ دیپو گھٹنوں میں مند دبائے گہری نیندسور ہا ہے۔اسے سوتے دیکھ کر ججھے ہنمی آگئ۔ اور میری ہنمی کی آواز پر دیپوکی آئے تھے کھل گئی۔ وہ اٹھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کر اپنے لگا۔

"ارے دبارے دبا! كر شيرهي ہوگئ بھيا۔"

" میں توٹھیک ہوں۔" میں نے کہااور سیدھا کھڑا ہوگیا۔

"كياجيون ہے بھيا! ہزاروں لوگ اى طرح زمين پرسوتے ہيں ہم ايك دن سوليے تو كمر نيزهي

ہوگئی۔''

"اب تیری بے وقوفی ہے۔ میں کیا کروں؟ بلاوجہ میرے پیچھے پیچھے لگا چلا آیا۔ تیرے ما تا بنا کو تیری ضرورت ہے دیپو۔"

"اورادهروه جوميرى جان كھائے جار ہاہے؟"

"كون؟"مين فيسوال كيا-

"ارے وہی! کرن سکھے"

" حجور دیپو! کرن سنگه میرے لیے ہوسکتا ہے دل میں ایتھے جذبات رکھتا ہو۔ جھے بھی وہ ایسا ہی آ دمی لگا تھالیکن ظاہر ہے ڈاکوؤں کے گروہ میں رہ کر میں ڈاکا زنی نہیں کرسکتا۔ یہ میری فطرت کے خلاف ہے اورا گر بھی ایسا موقع آیا بھی تو کرن سنگھ کا سہار انہیں لوں گا۔ جو کام کرتا ہوں اپنے بل پر کرتا ہوں اورا کے بی کروں گا۔ "

" تھیک ہے بھیا! ٹھیک ہے کب منع کرر ماہوں۔

مراب بيربتاؤكه يهال سے پيدل ہي چلنا پڑے گانا؟"

''اوروه بھی بھوکا پیاسا' گڑ اور چنے رات کوختم ہو گئے ہیں۔''

'' و کیھتے ہیں بھگوان کیا جا ہتا ہے؟ میرا خیال ہے چلیں۔''

" چلو!" میں نے کہااور ہم نے ایک راستہ منتخب کیا اور اس پر آ گے بوصفے لگے۔ سورج کی تیش برطق جارہی تھی ۔ پائی نہ جانے کب سے نہیں بیا تھا۔ پیاس بہت شدت سے محسوس ہورہی تھی لیکن اظہار کرنے کا مطلب بزولی ہے۔ چنا نچہ نہ دیپو نے اس کا اظہار کیا اور نہ میں نے ۔ البت تھوڑ افا صلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ڈھلان میں ایک آبادی نظر آئی اور دیپوخوشی سے اچھل پڑا۔ "لو بھیا! جیون مل گیا۔"

"آؤے" میں نے کہااور ہم نے ڈھلانوں پراتر ناشروع کردیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس آبادی میں داخل ہوگئے تھے۔ آبادی کے سرے پر ہی ایک دھرم شالہ بنی ہوئی تھی۔ دھرم شالہ میں پہنچنے کے بعد پانی کا مسئلہ کل ہوگیا۔ ایک کنواں تھا۔ کنوئیں کے پاس چڑے کا ڈول رکھا ہوا تھا۔ جس

میں ری بندھی ہوئی تھی۔ دیپونے ڈول پانی میں ڈالا اور پانی نکال لیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو منہ ہیں رہ بندھی ہوئی تھی۔ دیپو نے ڈول پکڑا اور دیپوکو پانی پلایا تھوڑا سا پانی ہم نے اپنی گر دن اور چبرے وغیرہ پر بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے اچھی بستی تھی۔ کچھ بے شار مکانات بے ہوئے تھے۔ البتہ آبادیوں سے الگ تھلگ تھی۔ پچھ تا نگے نظر آر ہے تھے اور سامنے ہی ایک پچی سڑک جو یقینا کسی بڑی آبادی کو جاتی ہوگی کین قرب نظر آر ہے تھے اور سامنے ہی ایک پچی سڑک جو یقینا کسی بڑی آبادی کو جاتی ہوگی کین قرب وجوار میں بھرے ہوئے کھیت اور سرسز باغ اس بات کی نشاندہی کرر ہے تھے کہ علاقہ زر خیز ہے میں اور دیپو آگے بڑھتے رہے میں نے اپنی جیبیں ٹولیس تو اس میں ایچھے فاصے پسیے موجود تھے میں اور دیپو آگے بڑھتے رہے میں نے اپنی جیبیں ٹولیس تو اس میں ایچھے فاصے پسیے موجود تھے فلا ہر ہے میں قلاش نہیں رہتا تھا اور پھر دولت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہم آگے بڑھے اور پھر حلوہ بوری کی ایک دکان سے طوہ بوری خرید کرایک طرف بیٹھ گئے۔ کھانے سے فراغت حاصل کی تو دیپو نے آئے تھیں بند کر کے گردن جھنگتے ہوئے کہا۔

"نہ جانے بہتی کا کیانام ہے؟" دیپوکی ہے بات پیچھے سے گزرتے ہوئے ایک عمر رسیدہ آ دمی نے سن کی ۔ کھڑ اہو گیا اور بولا۔

"مافر بھیا! کہیں باہرے آئے ہو؟" ہم نے چونک کراسے دیکھا دیپوجلدی سے بولا۔

"بان عا عالى كيانام بالبتى كا؟"

"بيرا بيرانام بج بعيا؟"

"يہال كر بنے والے بھى ہيرول جيے بى ہول كے-"

" الله المرتم كهاں سے آئے ہو كہيں اور جانا ہے؟ يابستى ہيرائى ميں كى كے پاس آئے ہو۔ " " دنہيں! جاجا جی جانا كہيں اور تھا۔ راستہ بھٹك كرادھر آگئے ہيں۔ "

"كہاں جاناتھا؟"اس مخص نے سوال كيا-

"جواله يور"

"ارے کہاں جوالہ پوراور کہاں ہیرائستی؟ ایک اثر میں تو دوسری دکن میں۔"

"بہت فاصلہ ہے یہاں سے کیا؟"

بننے لگا تھا۔

"كيون ندين ابنانام رحمان خان بى ركه كول-"

"فضول باتیں مت کرودیو! بہت کچھ سوچنا پڑے گاہمیں۔" تھوڑی دیر کے بعدوہ ایک بالٹی میں پانی لے آئے لوٹا بھی ساتھ تھا۔ بہر حال ہم دونوں نے اپنے چہرے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دھوئے اور وہ اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے چائے آگئ۔ بیالوں میں لے کر آئے تھے۔دونوں بیالے ہمارے سامنے رکھ کرعظیم خان نے کہا۔

"ناشتا میں تہمیں کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں پھر بھی اگر گنجائش ہوتو کچھ لے کرآؤں عائے لی لہ"

ور المربیں خان صاحب بیکافی ہے۔ آپ کا بہت شکرید! "میں نے کہا اور عظیم خان صاحب والیس اندر چلے گئے پھر چائے کا تیسرا پیالہ لے کروہ ہمارے پاس آ بیٹھے تھے۔

" کسی خاص وجہ سے جوالہ پورجار ہے ہو؟"

"البین خان صاحب! آپ میں جھیں کہ بہت لمباسفر طے کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں کچھ کام تھا کی بستیوں میں رکے اصل میں جوالہ پور کے ایک کھیا جی ہیں ان کے لیے ایک پیغام دینا تھا ہمارے رشتہ دار نے ۔ اور کہا تھا کہ ہم لوگوں کونو کری دے دیں ۔ لیکن بھٹک کرادھرآ گئے ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ جس راستے پرہم جارہے ہیں وہ جوالہ پورنہیں جاتا۔''
"بھٹک کربھی ایسے ویسے نہیں بلکہ بڑی دورنگل آئے ہوتم لوگ۔''

"خرز كماجائكا" من فكها-

"ویے کام کیا کرتے ہو؟"

" مير نہيں نکھے ہیں اور کوئی خاص کا منہیں جو بھی مل جائے۔"

"میرے کھیت ہیں' کھیتوں پر کام کروگے۔''

"کیون نہیں؟ کریں گے نکلے ہی تضو نو کری کی تلاش میں۔"

" من محیک ہے بھرایا کروکہ فی الحال آرام کروایک آدھ دن میں تہمیں کام بتادوں گا اگر کام نہیں

"ارے بیٹا فاصلہ تو بہت زیادہ ہے۔تم سوچ بھی نہیں <del>سکتے</del>۔"

"د يكها جائے گاچا جائيں گے۔"

''دیکھوالیا کرو' میں تہمیں بتاؤں۔ بلکہ یوں کروآؤ میرے ساتھ چلو دوپہر کا کھانا میرے گھر کھاؤ۔اس کے بعد میں تہمیں بتاؤں گا کہآ گے تہمیں کیا کرنا ہے۔ جتنا حلیہ خراب ہور ہااس سے بتا چلتا ہے کہ کافی فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔''

"سووه تو ہے جا جا جی ۔"

"آجاؤ آجاؤ کوئی الی بات نہیں ہے۔" وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے دیپوکواشارہ کیا اور ہم دونوں اس شخص کے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا۔

" شكل وصورت سے مسلمان معلوم ہوتا ہے۔"

" ہاں میرابھی یہی خیال ہے۔ " دیو بولا۔

‹ ، نته بین کوئی اعتراض تونبین ہوگا؟ <sup>عن</sup> دیپونے پونگ کر مجھے دیکھا پھر ہنس کر بولا۔

" تم مسلمان مو يا مندو؟"

"میں مسلمان ہوں۔"

'' تو مجھے کوئی اعتراض ہوا۔'' میں ہننے لگا۔ہم ان صاحب کے ساتھ ال کے چھوٹے سے گھر پہنچ گئے گھر کے سامنے ایک سائبان بنا ہوا تھا جہال گھاس چھوں کا چھپر پڑا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک تخت بھی موجود تھا۔جس پر کچھ بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا۔

"بيضو أرام كرويس بإنى لاتا بول ارب مال بس في الوكول سيتمهار عنام تو بوجهي بيس-

"اورہم نے کون ساآپ سے آپ کا نام پوچھلیا؟"

"اچھا!اچھامیرانام عظیم خان ہے۔"انہوں نے جواب دیاادراس بات کی تصدیق ہوگئ کہوہ

مسلمان بی اوراس وقت جارے لیے بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا۔

"ميرانام يوسف خان ہےاور بيميرادوست رحمان خان-"

"اچھاا چھا بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر بیٹھو بیٹھو ارام سے بیٹھو۔ "جب وہ اندر چلے گئے تو دیپو

میرا گھر ہے ماں باپ ہیں اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ بہنوں کی فوج میں اکیلا بھائی۔ اس کا جھے پتا ہے کہ ابراہیم با گامیرے لیے سطرح بے چین ہوجا کیں گے۔ عارضی طور پر تو یہ جو پچھ ہوا ہے وہ واقعی ایک پریشان کن مرحلہ ہے لیکن مستقل طور پر وہ لوگ جھے سے دور نہیں رہ پا کیں سات ہوا ہے وہ واقعی ایک پریشان کن مرحلہ ہے لیکن مستقل طور پر وہ لوگ جھے سے دور نہیں رہ پا کیں گئی سے ایک بات گے۔ ایسے لیجات میں تو ہے جو وہ ان کی صورت حال سے آگاہ کرسکتا ہے۔ میں تجھے سے ایک بات کہوں کہوں کو میں کہیں گے تو میں کروں کہوں کی تیں اگر جھے کھیتوں میں کہیں گے تو میں کروں گائی ترین نا جیسے بھی آ دمی ہیں اگر جھے کھیتوں میں کہیں گے تو میں کروں گائی تی تا تاریخ ہے؟ بیا ہے؟"

" عاند کی دس تاریخ ہے۔ " دیونے جواب دیا۔

''اگلے جاندگی دس تاریخ کو میں اس بستی کے باہر والی اس جگہ جہاں ہماری ملا قات عظیم خان صاحب ہے ہوئی ہے تیرا انظار کروں گا' تو واپس جا' بستی کے حالات دکھی' جیسی بھی صورت مال ہو مجھے اس کے بارے میں واپس آ کر بتا۔ اگر میرے لیے وہاں واقعی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آ گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر تو یہ محسوس کرے کہ کوئی بات بن رہی ہے اور میری واپسی میں کوئی حرج نہیں ہے تو آ کر مجھے بتا دینا پھر فیصلہ کریں گے کہ آ گے کیا کرنا ہے۔''

ديپوپرخيال انداز مي گردن ملانے لگا پھر بولا۔

"اب بات تم نے ایس کہددی ہے بھیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جھے ماننی ہی پڑے گی واقعی سے کہد رہے ہوتھوڑے دن تک تو پیغصدرہے گا اور اس کے بعد سیمعا ملہ ٹھیک ہوجائے گا'تم ٹھیک کہد رہے ہو۔''

"تو پھراییا کررات کونکل جانا' خاموثی کے ساتھ اور دیکھ لے سفر کرنے کے لیے کیا کرسکتا ہے۔ "
دو پھراییا کررات کونکل جانا' خاموثی کے ساتھ اور دیکھ لے سفر کرنے کے لیے کیا کرسکتا ہے۔ "
دو پھروڑی کھول لیں سے کسی کی اور چوری چکاری تو ہمارا کام ہی رہا ہے۔ ویسے ایک بات کا خاص
طور پر خیال رکھنا ہمیا۔ "

«'کیا؟"

" " ہوسکتا ہے زمیندارصاحب کے آدی تو یہاں نہ پہنچ سکیں لیکن کرن سنگھ کے آدمیوں سے ہوشیار جانے تو سکھادوں گا'کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر بس میرے پاس رہنے کے لیے یہی جگہ ہے' رات کو یار دوست اکٹھے ہوجائے ہیں مگرتم آرام سے سوجانا ہم چو پال بدل لیس کے یہاں اور بھی چو پالیس ہیں۔ میں بتادوں گا'میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔''

"جى خان صاحب!" دو پېركاكماناجبسامخة يا توميس نے ديوسے كہا۔

"ديواش ترے ليے ذرار بيان مول بيكمانا تيرے ليے ذرامشكل رے كا"

"ارے کیا بات کرتے ہو بھیا! تم سے زیادہ سنسار میں کوئی چیز ہوسکتی ہے میرے لیے۔ "دیپو اطمینان سے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ واقعی ایک اچھا اور قابل اعتاد دوست تھا وہ ۔ کھانے سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد میں نے کہا۔

"اب بیساری با تیں تو ہوگئیں۔ میں تو اس سلسلے میں تجھ سے تیری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔"
د کیسی رائے بھیا؟" دیونے کہا۔

"میرامطلب ہے کہ ہم عظیم خان صاحب کے بال نوگری کرنے کے لیے ہیں اورا تناتو توجانتاہی ہے کہ میں کیسی عمدہ نو کری کرسکتا ہوں۔"

"بھیا!اس وقت تو میں یہ بہختا ہوں کہ عظیم خان صاحب کامل جانا ہماری خوش قتمتی ہے۔ ویسے یہ
کافی دور دراز کی بہتی ہے اور اس بہتی میں میراخیال ہے اگر ہم تھوڑ اس تھیں بدل کر قیام کرلیس تو
بڑی اچھی بات ہوگی تھوڑ اعرصہ گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپ گھر چلیں گے میں
افسر دہ انداز میں گردن ہلانے لگا پھر میں نے کہا۔" دیپو! ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اور اب تک تو
خیر جو پچھ ہوا ہے وہ ہوا ہی ہے لیکن جومشورہ میں دے رہا ہوں اسے مان لینا۔"

" يہاں تو تومير بساتھ آگيا ہے اور خاصافا صلہ طے کرليا ہے تونے ليکن ديپو اتو واپس چلاجا ' ہاں تيري واپسي ضروري ہے' پہانہيں كيوں؟"

'' بتاؤ بھیا!اگر کوئی ہات من میں ہے تو؟''

'' و کھے! بیتو جانتاہی ہے کہ میں تیرے لیے بھٹک سکتا ہوں مجھے کوئی دفت نہیں ہوگی کیکن بہر حال

ہے اس زندگی میں تبدیلی میرے لیے ممکن نہیں تھی لیکن تھوڑی سی سانس تو لے لی جائے ایک طرف كرن سكه ميرى تاك مين تها تو دوسرى طرف قبله والدصاحب جذباتي موسك تص حالانكه زندگی میں پہلا نیک کام کیا تھااور رقیہ کی آہ زاری نے آخر کارمجبور کردیا تھا کہاس کی آبروکومحفوظ ر کھوں اور نیک کام کا پیصلہ ملاتھ المجھے اور رات کے کوئی دی جج ہوں گے آبادی میں اندھیر انھیل گیا تھا ایستی کے لوگ جلدی سوجانے کے عادی تھے چنانچہوہ آرام سے سو گئے اور خودعظیم خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ راتوں کو چویالیں جتی ہیں میرے سامنے ہی اسپے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہوہ بھی سونے چلے گئے تھے۔ دیپوروائلی کے لیے تیار ہوگیا۔ یس ا ہے بہتی کے آخری سرے تک جھوڑنے آیا تھا اور رائے ہی میں میں نے ایک گھوڑا تاک لیا تھا۔ چنانچہ دیونے وہ گھوڑا کھول لیا۔ میں نے کھانے یینے کی پچھاشیاءاس کے ساتھ کردی تھیں اوراسے بدایات دے دی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے سے احساس ہور ہاتھا کہ زندگی کی کہانی میں کوئی بہت بردی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ دیپو گھوڑے پر بیٹھا مجھے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی اوراس کے بعد اس نے اینے گھوڑے کوایر لگائی۔ جب وہ نگاموں سے اوجھل ہوگیا تو میں نے دور دور تک تھیلے ہوئے ماحول پر نگامیں دوڑا کیں بہتی سے کوئی خاص واتفیت نہیں تھی میری۔خان صاحب مل محے تھے ان کے ساتھ جوتھوڑ ابہت وقت واقعی گزارسکیا تھا۔ دیو کے بارے میں وہ مجھے سے سوال کریں گے کہ وہ کہاں تم ہوگیا؟ تو کوئی مناسب جواب دوں گا۔ تسلیم كريں يانه كريں \_موسم بے حد خوشكوار تھا۔ آسان ير مدهم مرهم ستارے مممارے تھے۔ ہوا ميں ايك عجيب ى خوشكوار كيفيت رجى مولى تقى - تا حد نظر يهيلى مولى خاموشى ميس بهت فاصله يرغالبًا كوئي عمارت تقى \_اس ميس ايك مرجم ساج اغ جل ربا تفاراس عمارت كا فاصله احجما خاصا تفار میرے دہنی ست کھیت تھیلے ہوئے تھ اور بائیں سمت پھریلی چٹانیں تھیں جو بردی صاف و شفاف اور غالبًا ماريل كى چنانين تهين اس وقت طبعيت برايك عجيب حجاب الكيز كيفيت طارى تھی۔ میں رفتہ رفتہ ان چٹانوں کی جانب بڑھ گیا۔ بعض چٹانیں اتنی صاف تقری تھیں جیے کسی نے ان پر با قاعدہ پاٹس کی ہو۔ میں نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھ کرد یکھا تو ایک انتہائی خوشگوار

رہنا آخر بھے یہ بات معلوم ہے کہ کرن سکھ کے بھیدی جگہ جھلے ہوئے ہیں کسی بھی بہتی میں آدمی اس کے لیے بھیدی کا کام کرسکتا ہے 'سمجھتے ہونا' یہ بھیدی ہی خبریں دیتے ہیں کہ س کے گھر کتنا مال ہے؟ کیا ہے یہ کہاں پولیس کرن سکھ کے خلاف کوئی کاروائی کررہی ہے ویسے ایک بات بتا وک کرن سکھ بڑا تنگ کرے گا۔ اگراور پھے نہوتا تو ہم اس کے پاس چلے چلتے۔''
مزنہیں یار! کیا ہے وقوفی کی با تیس کرتا ہے کیا میں ایک ڈاکو کی حیثیت سے اپنے آپ کوروشناس کراؤں گا۔'' میں نے جھنجھلاتے ہوئے لیچے میں کہا۔

" " بنهين ميرامطلب ينهيس تفابهيا-

''سن دیپو! میں جو کہدر ہا ہوں وہی مناسب ہے اور میرے خیال میں تجھے وہی کرنا چاہیئے۔ہم اپنے لیے آخر کارکوئی نہ کوئی راستہ تو منتخب کریں گے نا''

" ٹھیک ہے بھیا! تہالااعم سرآ تھول پر جس طرح کہدر ہے ہوویسے ہی کروں گا۔"
"بس تورات کونکل جا بہاں ہے۔"

"ليكن عظيم خان صاحب عيم كياكهوك?"

''وہ ش کہ اول گا۔ اس کی تو فکرنہ کر۔'' میں نے کہا اور دیپو گرون ہلا کرخاموش ہوگیا' میں اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیت گا ندازہ لگا چکا تھا لیکن میں نے بھی پچھ سوچ ہجھ کر یہ کہا تھا در حقیقت اس ماحول میں واپسی میر امقصد نہیں تھی۔ بس میں تنہا رہ کر پچھ سوچ ناچا بنا تھا۔ دیپو جھے بہت سے مشورے دے گا میں ان مشوروں سے بچناچا بتا تھا۔ اس نے اب تک جو پچھ بھی کہا تھا محبت سے کہا تھا لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا کو تنہا و کیھنے کا مزا پچھاورہ ہی ہے وہاں ابراہیم باگا صاحب کے شاندارا حکامات کے ساتھ زندگی گزار تا پڑنی تھی اور یہاں اپنے طور پر میں اپنی پسند کی زندگی گزار سکتا تھا۔ جس کی مجھے دلی خواہش تھی۔ جہاں تک معاملہ کرن سکھ کا تھا' میں ایک ڈاکو کی حیثیت سے ہر لمحہ زندگی کا خطرہ مول لینے پر کیوں غور کرتا۔ میری طبعیت میں ایک ضد تھی' جس کام کے بارے میں سوچ لیتا خطرہ مول لینے پر کیوں غور کرتا۔ میری طبعیت میں ایک ضد تھی' جس کام کے بارے میں سوچ لیتا اسے کرنے کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیتا اور پھر اب تک جس انداز میں زندگی گزاری تھی ظاہر

منڈک کا احساس ہوا۔اس میں کوئی شک نہیں کے نظیم خان صاحب کے گھر کے اس برآ مرے میں بچھے ہوئے تخت پر بھی بہترین نیندآ سکتی تھی لیکن اس وقت دل کے اندر پچھ بحران ساتھا۔ میں اس چٹان پر لیٹ گیا اور اپنارخسار اس کی ٹھنڈی اور شفاف سطح پر رکھ دیا۔ بہت دہر تک میں اس انداز میں لیٹارہا۔ پورے وجود کوایک عجیب سکون کا احساس ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ای طرح لیٹار ہا پھر حیت لیٹ کر ہاتھ پھیلا دیے اور آسان میں مجلے ہوئے ستاروں کو گھورنے لگا۔ بوں محسوس ہوا جیسے بیستار ہے نہیں بلکہ میرے ماضی کی تحریریں ہیں۔ ہر حیکنے والا نکته لفظول کی شکل میں تھا۔ کس طرح بچپن گزارااور پھر کیسے جوانی آئی اوراس کے بعدزندگی نے کیا کیارنگ ا پنائے 'گناوثواب کا تو مجھی کوئی خیال ہی دل میں نہیں آیا تھا۔ برے دوستوں کی صحبت رہی تھی اوران برائیوں میں بہت سے ایسے واقعات تھے جنہیں اگر ضمیر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ضمیر پر داغوں کی شکل میں تحریر کی نظر آگئیں۔ان ہی میں رقیہ کا دا قعہ بھی تھا۔معصوم سی لڑکی جس انداز میں مجھ سے پیش آئی تھی اس سے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری محبت کے جال میں گرفتار ہوگئ ہے۔ لیکن اس کے سینے میں کچھاور ہی جذبے مل رہے تھے۔ان جذبوں کے لیے میری اپنی بہنیں ہی کافی تھیں جن سے سچ معنوں میں میرا کوئی رابطہ ہی ٹہیں تھا بلکہ زنان خانوں میں شاید میری بہنیں اس بات کورستی ہی رہتی ہوں گی کہان کا بھائی جی ان ہے محبت سے گفتگو کرے۔ میں نے بھی ان کی جانب توجہ بیں دی تھی اورا بنی ہی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ پھر بھلا رقیہ کے لیے میرے دل میں پیقسور کیسے پیدا ہوتا ۔لیکن بہر حال اس نے اپنی طاقت سے یا پھراپی یا کیزگی کی طاقت سے مجھ جیسے شیطانی فطرت کے انسان کوزیر کرلیا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ نیکی كايبلاكام بى مجھے راس نہيں آيا تھا۔ميرے مندسے آہتدہے آوازنگل۔

''دھت تیرے کی!اگر پہلی نیکی کوئی کھل دے دیتی تو شاید برائیوں کا پیسفر کچھ کم ہوجاتا۔ بہت دیر تک میں ای طرح لیٹار ہا اور نہ جانے کیا کیا سو چتار ہا۔ دور نظر آنے والا چراغ جگنو کی طرح چہک رہا تھا۔ تا حد نظر ایک پر اسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھراچا تک ہی مجھے ایک ہلکی می آواز سنائی دی۔ بیانسانی آواز تھی جیسے کسی نے کروٹ بدلی ہو۔ میں ادھرادھرد کیھنے لگا۔ اپنی ساعت پر مجھے دی۔ بیانسانی آواز تھی جیسے کسی نے کروٹ بدلی ہو۔ میں ادھرادھرد کیھنے لگا۔ اپنی ساعت پر مجھے

پوراپورایقین تھااور بیں جانیا تھا کہ بیکوئی وہم نہیں ہے لیکن بیانی آواز کہاں سے آئی۔ میں اشھ کر چٹان پر کھڑا ہوگیا اوراس کے بعد میں نے چٹان ہی کے ایک جھے میں ایک انسانی جسم کو دیما مجھے جیرت ہوئی تھی بیکون ہے بہال کیا کررہا ہے؟ ہوسکتا ہے بستی ہی کا کوئی آ دمی ہو۔

دیما مجھے جیرت ہوئی تھی بیکون ہے بہال کیا کررہا ہے؟ ہوسکتا ہے بستی ہی کا کوئی آ دمی ہو بھی نیچے اترا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ آ تکھیں کیونکہ اندھیرے میں و بیکھنے کی عادی ہو بھی تھیں چٹانچہ میں نے اسے خور سے دیکھا ایک بوڑھا آ دمی تھا۔ غالبًا کوئی نقیر نچلے جسم معذوراس کی ٹائٹیں بالک پٹلی پٹلی تھیں۔ او پری جسم پرایک تھیں جینے موجودتھی۔ لمبی داڑھی سرکے بال بھر ہوئے۔ چہرے سے کافی بدنما نظر آ تا تھا۔ اس وقت جاگ رہا تھا اور یہ کراہ اس کے حلق بھر سے ہوئے۔ چہرے سے کافی بدنما نظر آ تا تھا۔ اس وقت جاگ رہا تھا اور یہ کراہ اس کی آوان کی آوان کی آوان کی آوان کی ۔

"انسانیت کے نام پرانسان کی کچھ مدد کر سکتے ہو بیٹے؟" آواز اتی نرم اور لہجہ اتنا شگفتہ تھا کہ میرے قدم رک گئے۔آ ہت آ ہت آ گئے ہو جا اور اس مخف کے پاس بہنج گیا۔عمر رسیدہ مخف نے مجھے غور سے دیکھا اس کے پورے چہرے پر بال ہی بال تھے لیکن آ تکھیں تیز روثن اور چمکدار تھیں۔ باقی جسم بی کہا جا سکتا تھا۔

"كون موتم اوريهال كيا كررہے مو؟"

"دکھوں کا مارا ہوں اور وہ جو تہمیں چراغ نظر آرہا ہے وہ ایک ٹوٹی کا کمارت ہے وہیں رہتا ہوں وہی میرا گھر ہے۔ دوجوان بیٹیوں کا باپ ہوں' اور بھیک ما تگ کرگز ارہ کرتا ہوں۔ نہ جانے کس طرح گھٹ ہوابستی تک آیا تھا اور پچھ بیے جع کیے تھ لیکن واپسی کا سفر پورانہیں کرسکا۔ اپنی ان معذور ٹا گوں سے چل نہیں سکتا۔ بس سے ہاتھ ہی میری زندگی کا سہارا ہیں۔ یہیں تک پہنچا تھا ہمت جو اب دے گئے۔ جیب میں ریز گاری بھری ہوئی ہے۔ لوگ رحم کھا کر پچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں لیکن بس زندگی کے بوجوکھٹے ہوئے بھی بھی تھی میں ہوجاتی ہے۔ یہیں پڑرہا تھا اب ہمت نہیں کھی کہ آگے برھوں۔ کیا تم میری پچھ مدد کر سکتے ہو؟"

میں درویا ہے ہو؟"میں نے بوچھا۔

''وہاں تک پہنچا دو تمہاری بڑی مہر بانی ہوگی۔ میں واقعی اب وہاں تک نہیں جاسکتا' میری بیٹیاں میرا انظار کررہی ہوں گی۔ تنہارہتی ہیں جوانی کی عمر ہے۔ مجھے ڈربی لگار ہتا ہے ان کے بارے میں ۔ مگر کیا کروں' کوئی ڈھنگ کا لڑکا ہے جو دولت کی تلاش میں نہ ہو ورنہ ایک ایک کرکے دونوں کے ہاتھ پلیے کر دوں ۔ شکل وصورت کی اتن اچھی ہیں پر تقدیر کی اچھی نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سنسنی ہی بیدا ہوگئ۔ دونوں جوان لڑکیاں اور معذور بوڑھا' بس شیطان ذہن میں اتر نے لگا اور میرے اندر کی وہ حیوانی فطرت جاگ اٹھی جس نے آج تک مجھ سے گناہ پر گناہ کرائے تھے۔ میں چند لمعے خاموش رہا اور اس کے بعد میں نے بوڑھے ہے کہا۔

وہاں ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے میر امطلب ہے تمہارے وہاں نہ پہنچنے پر کسی کوتشویش \* میں ہوتی ہوگی اور کسی نے تمہاری تلاش کی کوشش نہیں کی ہوگی۔''

"کہانا بیٹے! صرف دو جوان بٹیاں ہیں۔ایک کی عرافیں سال ہے دوسری کی ۲۱ سال اور بس ہاں تو اس وقت ہی انہیں چھوڑ کر مرکئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھیں۔ بیس نے ہی انہیں پالا ہے اور اس وقت میری ٹائکیں معذور نہیں تھیں۔ احدیث جھے پر فالج کا جملہ ہوا اور میر انجلاجسم مفلوح ہوگیا۔ آہتہ آہتہ ٹائکیں سوھتی چلی گئیں مگر زندگی ہوی عجیب چیز ہوتی ہے بھی اپنے لیے جینا پڑتا ہے بھی دوسروں کے لیے۔زندگی کے اس ہو جھکوا پی بچیوں کے لیے تھسیٹ رہا ہوں۔ آہ! ایے تھکتا جارہا ہوں۔کاش! مجھے سہارائل جائے۔"

> میرے ہونٹوں پرایک شیطانی مسکراہٹ بھیل گئی۔ میں نے کہا۔ '' گریہ بتاؤمیں تہمیں لے کیسے چلوں؟''

'' میں بس کیا تا وی جمہیں کندھے پر بٹھا کری لے جانا پڑے گا'بشر طیکہ تم ہیں بند کرو۔'' '' ٹھیک ہے' آؤ میں تمہیں لیے چانا ہوں۔'' میں نے مکاری سے کہا اور اس کے بعد جھک کر بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پشت پر لاوا' بوڑھے نے میری گردن میں بانہیں ڈال دی تھیں۔ بے چارہ بالکل ہی بے وزن ساتھا۔ اس نے اپ معذور پاوں میرے جسم کے گرد لیٹ دیے اور اس کے بعد میں اسے لے کرچل پڑا۔ بہت بجیب سالگ رہا تھا اور بیرسب پچھ

میری فطرت کےخلاف تھا۔ بھلاانسانی ہمدر دی اور انسان سے محبت کامیرے وجود سے کیا تعلق؟ میرے دل میں تو ایک لا کچ تھا'اس بوڑھے کی گردن دبانے میں مجھے کیا دفت ہو سکتی تھی اور اس کے بعد وہ وہران جگہستی ہے بہت دورتھی لڑکیوں نے اگر تعاون نہ کیا تو ان کی چینیں تک بستی مین بین پہنچ یا کیں گی۔ ویسے جیرت کی بات تھی کہ بستی والوں نے اس بوڑھے کی کوئی مدونہیں کی تھی۔ ظاہر ہے بوڑ ھالبتی میں بھیک مانگئے،آیا تھااس کے بارے میں تھوڑی بہت معلو مات تو بستی نے کی ہی۔ کیا اس بستی کے لوگ اس قدر سنگ دل جیں کہ انہیں دونو جوان لڑ کیوں اور بوڑھے فقیر برکوئی ترس نہیں آیا۔ اور کھے نہ کرتے تواسے یہاں آس یاس میں رہنے کی جگہ ہی دے دیتے۔ بیکوئی اتن بڑی بات تو نہ تھی۔ بیتمام با تیں سوچتا ہوا میں اس بے وزن بوڑ ھے کو لیے ہوئے ان کھنڈرات کی جانب جار ہا تھا جورات کی تاریکی میں ڈو بے ہوئے بہت پراسرانظر آرے تھے۔وہاں رہائش بھی غالبًا اس بوڑھے نے اس لیے رکھی ہوگی کہویے واقعی بہت عجیب بات تھی۔ آخری راتوں کا جاندابھی بادلوں میں جھیا ہوا تھا اور ستاروں کی مہم روشیٰ میں میں رائے کود میکما ہوا آ کے برھتا چلا جار ہا تھا۔میرے ذہن میں شیطانی خیالات تھے۔ دونو جوان لڑ کیاں میرے تھے ہوئے وجود کوسکون بخش سکت تھیں۔ نہ جانے کیسے نقوش ہوں گے ان کے۔ بس بداحیاں مجھ سے بیمشقت کرار ہاتھا۔ فاصلے کم ہوتے چلے گئے اور تھوڑی در کے بعد میں اس ٹوٹے کھنڈر کے اندر داخل ہوگیا۔ برا بھیا تک اور عجیب ماحول تھا یہاں کا۔ جاروں طرف کھل خاموثی جھائی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھے سے کہا۔

"يهال تو كوئي نظرنبيس آتا؟"

''وہ آگے دیکھوسٹرھیاں ہیں'ان سے اوپر چبوترہ ہے اور وہ ایک درنظر آرہا ہے تجھے'ای کے ساتھ اوپر ہی تو چراغ جل رہا ہے وہیں چلنا ہے۔ زندگی میں خوف و دہشت نام کی کسی چیز سے آشنا نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت بدن میں سردلہریں می دوڑتی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔ بوڑھے کی ہدایت کے مطابق اوپر پہنچا اور پھر اس درسے اندر داخل ہوگیا ایک طاق میں غالباً مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا اور یہی دیا دور سے نظر آرہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے غالباً مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا اور یہی دیا دور سے نظر آرہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے

چاروں طرف دیکھا تو کوئی خاص چیزیہاں نہیں تھی ایک طرف پانی کا ایک گھڑا' دوسری طرف این کا ایک گھڑا' دوسری طرف اینٹوں کا بنا ہوا چولہا جس میں را کھ نظر آرہی تھی۔قریب ہی دو تین ٹین کے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اندرآنے کے بعد بولا۔

" يهان تو كوئى بھى نظرنېيى آر با' كهان بين تمهارى بيٹيان؟ انبين آواز دو ـ "

" پٹیاں اور میری' ارب پاگل ہوا ہے کیا' یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک تھااب دو ہو گئے لیکن دو بھی ایک بھی ہوں گئے کیاسمجھا؟"

"كيامطلب؟" مجهي بجهيم مين نبين آر باتفا-

"كياكهنا حاجة موتم؟"

"بینا او میرے لینی ذندگی کی خبر لے کرآیا ہے نیا جیون ملاہ مجھے تھے سے سیل بیٹھ جا میں اسلام میں اسلام میں اسلام کے اپنی کہانی سناؤل گائ

''ٹھیک ہے'تم اتر ومیرے اوپرے'' میں اس طرح بیٹھا کہ بوڑھامیرے بدن سے اتر جائے لیکن اچا تک ہی بوڑھے کے حلق سے ایک قبقہ نکلاً وہ بنستا ہوا کولا۔

"پائی! کتنے پاپ کے ہیں تونے؟ کیا جھ میں اور تھ میں کوئی فرق رہ گیا ہے اب تو میراتیرا جیون مدت کا ساتھ ہے بھلا میں تیری پیٹھ سے اثر کرکہاں جاؤں گا۔"

"كيامطلب؟" مين حيرت سي الحيل برا-

"نام كياب تيرا؟"

دو جہیں میرے نام سے کیا غرض از ومیری پشت پر سے۔ "میں نے اپی گردن میں لیٹے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لیکن در حقیقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دوسانپ میری گردن سے لیٹے ہوئے ہوں 'بوڑھے کی کلائیوں میں تو ہڈی ہی نہیں تھی اور اس کا کجلجا بدن بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کینچو ہوتے ہیں ربڑکی طرح کھنچنے والے اور ۔۔۔ اور میں اس کیفیت کوکئی تشبینیں دے سکا تھا۔ میں نے ان ہاتھوں کو اپنے جم سے جد کرنے کی کوشش کی تو وہ کھنچ کرلے ہوئے اور چھوڑے تو بدستور میری گردن سے لیننے لگئ پھر مجھے اس کے پیروں کا بھی

احماس ہوااس وقت تی بات ہے کہ میرے رو نکٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بوڑھے کی ٹانگیں سو کھے ہوئے ہے جان چیچھڑوں کی طرح تھیں اور بظاہران میں کوئی جان نہیں تھی لیکن اب وہ میرے بیٹ ہے جان چیچھڑوں کی طرح تھیں اور مجھے یول محسوس ہور ہا تھا جیسے وہ بھی دو لیے سانپوں کی مانند ہوں۔ ہاتھوں کو چھوڑ کر میں نے ان ٹانگون کی گرفت ڈھیلی کرنے میں قوت صرف کی لیکن وہی کیفیت ان ٹانگوں کی تھی اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر کے بھی میں ان ٹانگوں کو اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر کے بھی میں ان ٹانگوں کو اپنے بدن سے نہیں ہٹا سکا۔ البتہ ٹانگوں کی گرفت بخت ہوگئ تھی اور مجھے ہوت تکلیف ہور ہی تھی میں نے غرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

"كياتم مجھے دھوكا دے كريہاں تك لائے ہو؟" اگرتم نے ايسا كيا ہے تو ميں تہميں زندہ نہيں چھوڑوں گا۔"

جواب میں بوڑھے کی بھیا تک ہنی سائی دی۔اس نے کہا۔

" بتھے ہو کچھ کیا جارہ ہا ہے تو کر لے جب تھک جائے تو مجھے بتا دینا۔" اس کے بعد بیٹھ کر پریم کی ہا تیں کریں گے۔" بوڑھے کی آواز میں اتنا سکون تھا کہ میرا سارا وجود لرزنے لگا۔ اس کے
ہاتھ اور پاؤں مجھے اپنے آپ سے لیٹے ہوئے تھے۔ پشت پربس ملکے سے وزن کا احساس تھا۔
لیکن آج یوں لگ رہا تھا جیسے اس کم بخت کے بدن میں پسلیاں بھی نہ ہوں۔ بالکل ربو کی
طرح۔ مگر ربو بھی اتنی گھنا ونی نہیں ہوتی 'آو! کیا ہے بیسب کیا ہے؟ وہ جو تک کی طرح مجھ سے
لیٹ گیا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود میں اسے نیچے بھینئے میں کا میاب نہیں ہوسکا تھا۔ میرا
لیٹ گیا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود میں اسے نیچے بھینئے میں کا میاب نہیں ہوسکا تھا۔ میرا
سانس پھول گیا تھا اور آئے میں طقوں سے اہلتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں وہ بڑے اطمینان سے میر
کی پیٹھ پرتھا۔ جب میں تھک گیا تو اس نے آ ہت ہے کہا۔

"اوركوشش كرلے اوركوشش كرلے جب تيرادم آخرى وقت برآ جائے تو مجھے بتادينا۔ مان لينا ميرى بات ـ"

"مم ۔۔۔ گر۔۔۔ تت۔۔۔ تم کون ہو؟ اور بیکیا حرکت ہے میں نے تو صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر۔۔۔ "

" جھوٹے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تونے انسانی ہدردی کی بنیاد پرنہیں بلکہ اپنے آپ سے ہدردی کی بنیاد پرنہیں بلکہ اپنے آپ سے ہدردی کی بنیاد پر بھے یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھ لائے اس سنسار میں بھے دو کچھ لو کی بنیات چلتی ہواد تیرے ساتھ بھی وہی شروع ہو گیا ہے۔ تو کون ہے کیا ہے؟ بیساری باتیں تو ہم بعد کرلیں گئیں ایک بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے نام بتا وے اپنا تا کہ بخفے ہم اس نام سے خاطب کریں۔ "

" يبلي تومير يجم پرساتر جا-"

"وبى تونهيں بوسكا\_ارے بميں بھى كسى نے اس حال تك پہنچايا ہے۔تيرابى كوئى

دادا' تایا' ماما ہوگا۔ اب بھلا اتن آسانی ہے ہم کیے سیکام کر سکتے ہیں؟ تو ہی ہماری وہ ساری مصببتیں دورکرے گا جوہم پر سوار ہوگئی ہیں۔''

" میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ وں گا ٹو نہیں جانتا میں پاگل آ دی ہوں۔ میری زندگی جائے گی کیکن تیری زندگی بھی نہیں چھ سکے گی۔"

میں اچا تک ہی بہت زور سے اچھلا اور پیٹے کے بل نے گرا۔ میری پیٹے میں کوئی چوٹ نہیں گئی تھی اس کی وجہ بوڑھے کار برد جیسا بدن تھا۔ پھر میں اسے بری طرح زمین سے رکڑنے لگا میں نے ہر ممکن کوشش کرلی لیکن بڑھا اطمینان سے میری پیٹے سے چپکار ہاتھا۔ یہاں تک کہ میرے بدن کا جوڑجوڑ دکھنے لگا۔ اور آخر کار میں تھک گیا۔ بوڑھے کی ہنتی ہوئی آ واز سنائی دی۔

''اورکوشش کراورکوشش کر جھے بھی مزہ آرہا ہے۔ جب کوشش سے تھک جائے تو بیٹھ کر جھ سے
ہات کرنا۔'' میرے بدن کے سارے مسامات نے پسینداگلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ وحشت نیز
لامات مجھے زندگی میں بھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ بالکل ہی انو تھی بات تھی یہ میرے لیے۔ اتن
انو تھی کہ نصور میں بھی نہیں آتی تھی۔ بہر حال! اب میں اس سے خوفز دہ ہوگیا تھا۔ بوڑھے ک
مریل ٹائٹیں' اور ہاتھ اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔
مریل ٹائٹیں' اور ہاتھ اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔
مریک ٹائٹیں' اور ہاتھ اب بھی سانپ کی طرح میرے جسم سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔
مریک گردن دبا کر تھے مار دوں گر تھے مار نے کے لیے نہیں اپنایا ہے میں نے میں تیرے دجود

میں داخل ہوجاؤں گا۔ اگر تو سنسار کے سامنے جائے تو کوئی بھی تجھے دیکھ کریہ نہیں کہد سکے گا کہ تیرے بدن پر میں سوار ہوں۔ یہی تو مزے کی بات اوراب اس طرح میرے اور تیرے بیج دوتی چلے گا۔ ابھی تو کچھ بھی کر لے۔ جو تیری کوشش ہوسکتی ہے وہ کر لے۔ لیکن ااگر میری بات پر تو خاموثی سے بیٹھ گیا تو میں تجھے بتاؤں گااینے بارے میں ۔تو مجھےاینے بارے میں بتا تا۔اور پھر میری اور تیری دوی چلے گی۔ دیکھ ایک بات سن! اتنا انداز ہتو تونے لگالیا کداب تو مجھ سے شیخے كى بركوشش ميں ناكام رے گا-كہيں! جيون ميں اگر كچھيش جا ہتا ہے توميرے ساتھ رہ اور مجھ سے تعاون کر۔ ورنہ یہاں تک بہنچنے کے بعد میں بھی تھے جیتا چھوڑ ناپندنہیں کروں گا۔ کیونکہ اس طرح میری کہانی دوسروں کی زبان تک پہنچ جائے گی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اور کوئی کان میری کہانی سنیں جو کچھ ہے میرے اور تیرے چے رہے۔ابیا کر ایہلے اس بات سے مجھوتہ کر لے۔اس کے بعدہم آ محے کی باتیں کریں مے۔ 'زندگی میں ویسے تو بہت سے واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے۔جو عجیب وغریب نوعیت کے حامل تھے۔لیکن اس وقت جو چوٹ ہوئی تھی وہ در حقیقت میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ حالانکہ اپنی فطرت کے مطابق میں کسی ایسے ھخص کومعاف نہیں کرتا تھا جومیرے لیے کسی طرح مشکل کا باعث بنا ہو۔ مزاج میں ہی ہیہ بات نہیں تھی کیکن اس وقت مصیبت سیھی کہ پیمینہ بوڑ ھاجس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری پشت ریہاں تک کا سفر کیا تھا۔ اس طرح مجھ سے چٹ گیا تھا۔ کہ میری ہرکوشش اسے اپنے آپ سے جدا كرنے ميں ناكام ربى تھى \_اس سلسلے ميں در حقيقت اب مير \_اندروه كيفيت الجرآئي تھى جو کسی ہے بس انسان کے اندرا بھر آتی ہے البتہ دیاغ کی تیزی اپنی جگہ برقر ارتھی۔ میں نے سوچا کہ بوڑ ھے شیطان کے ساتھ تعاون کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔اوراس کے بعد میں نے اس

"بوڑ مے مخض او جوکوئی بھی ہے بڑا شاطر اور بڑا چالاک اور بڑا کمینہ فطرت ہے۔ تونے مجھے دھوکہ سے یہاں تک لانے کاعمل کیا ہے اور اس کے بعد مجھ پراس طرح اپنا تسلط جمالیا ہے میں تحد کوا ہے آپ پر سے اتارنے میں ناکام رہا۔ اصل میں میری ایک فطرت ہے وہ سے کہ اگر

" بہلے یہ بتا مجھے کہ میں تخفیے کس نام سے مخاطب کروں۔"

" ہر چندی ہے میرانام معجما' ہر چندی۔"

" من محک تو ہر چندی جب تو بیساری قو تیں مجھے دے سکتا ہے تو اپنی ان اپا بیج ٹانگوں اور ہاتھوں سے چل کیوں نہیں سکتا' پیانہیں تھیک کیوں نہیں کر سکتا۔''

" ہر بات کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے بھے جلد بازی میں کیے جانے والے سوال من کود کہ بھی ا دیتے ہیں پہلے مجھے تو بیر بتا کہ تو وہ نہیں جا ہے گاجو میں تجھ سے کہدر ہا ہوں۔"

"تونے پہلے مجھے بیلا کی دیا تھا کہ تیری دونو جوان بیٹیاں اس کھنڈر میں رہتی ہیں میں نے اپنی کوتا ہی تسلیم کرلی ہے اور اب جو کچھٹو کہدر ہا ہے اس بات پر کیے بھروسا کیا جاسکتا ہے کہ وہ سے ہیں ہو۔"

" بجروساتو كرنايزے گابالك بجروساتو كرناپڑے گا۔"

"خر چل جھوڑا ب بہ بتا کہ کیا توای طرح میرے بدن پرسوارر ہے گا۔"

"دنہیں کر سیجھ لے کہ جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اب تو میری کرفت سے نکل نہیں سکے گا

تیرا شریر ہوگا اور میر اعمل جب تو کوئی کام کرے گا جومیر سے لیے ہوگا تو میں تیرے بدن پر موجود

ہوں گا گر چتا نہ کرنا جو کپڑے پہنے گا وہ تیرے بدن پر ای طرح نف ہوں گے جیسے ہوتے ہیں جو

کچھ بھی کرے گا میں تیرے بدن پر ہوں گا۔ کیکن میرا گوشت تیرے شریر پہنیں ہوگا۔ کیا سمجھا؟"

"اجھا اب یہ بتا کہ جھے کیا کرنا ہوگا؟"

" د نبیں ابھی کچے نبیں ابھی صرف آرام کرنا ہوگا۔ مجھے وچن دے کہ جو کچھ دعدہ مجھ سے کررہا ہے اسے پوراکرے گا۔''

"میں تو تجھ ہے کوئی وعدہ ہی نہیں کررہا۔"

''اچھان! اگرتو بھے سے کوئی وعدہ نہیں کررہاتو پھرمیرے ساتھ تعاون پر آمادہ نہیں ہے تو میں تجھے بتاؤں کیا ہوگا' تیرے ساتھ میں تیری پیٹھ سے انر جاؤں گااور، کرتیرے چبرے پر توک دوں گا' میراتھوک تیرے چبرے پر پڑے گاتو چیرے پورے چبرے پر آئے گا۔ تو کسی کام میں ناکام رہوں اور وہ کام کسی اور کے ذریعے کممل ہوجائے تو اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہوں لیکن! بیہ بات میں تخبے بتائے دے رہا ہوں کہ فکست تسلیم کرنے کا مطلب بینہیں کہ میں تیرے ہر تھم کی تقبیل کروں۔''

''ارے باؤلے! پچھسوچ ذرااپی شندی عقل سے سوچ 'دیکھ ایرے کو پرامل جاتا ہے' بزرگ اور سیانے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ نیکوں کو نیک اور بروں کو برا ساتھی ملتا ہے۔ چھوڑ پرانی باتیں! برائی کواگر برائی سمجھا جائے تو منش برائی کیوں کرے۔ سنسار میں جو پچھ ہورہا ہے! پی آئے کھوں سے نہیں ویکھا تو میں مجھے دکھا دوں گا' اربے ہم تو کالے علم کے ذریعے کالی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ تو اپنے آپ کو کالا بھی نہیں کہتے جو ہزاروں گھروں پر کالک پھیردیتے ہیں خیر دیا کی بات کیوں کریا ہی جاتا ہوں تو بھی جانتا ہوں تو بھی جو از دیل کے ندریتا تو تھے اپنے کندھے پر بٹھا کر یہاں ندلاتا' دیکھ دین دھرم تیرا جو پچھ بیس ہوں کو بات کیوں کر ایک میکن جھے یہ تا کہا ایسانہیں ہے' ہم جو برے آدمی تی بولنا چا ہے ہیں' بول کیا میں تی نہیں کہدر ہا۔'

میرے ہونٹوں پر سکراہٹ چیل گئے۔ میں نے کہا۔

"توواقعی شیطان کی اولا دے ٔ حالانکہ ایک بزرگ کی حیثیت سے بچھے تھے پر بہت ترس آیا تھالیکن خیر اس بات کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دوجوان لڑکیوں کا لالچ میری نیک نیتی پر حاوی تھا' کیا سمجھا؟''

" خیر اگرایی ہی بات تھی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے میری کون تی الی بیٹیاں ہیں جن کے لیے بھے شرم آئے ہاں ایک بات سمجھ لے میر ااگر ساتھ دیتو سنسار میں مجھے الی شکتی دوں گا کہ تیری ہرخواہش پوری ہوجائے گئ تیری نگا ہیں دھرتی میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ سکیس گا۔ تیری دی ہوئی مٹی کی چنگی ہرمرض کی دوا ہوگی۔ بیمیر اوچن ہے کیکن اس کے لیے تجھے میرا ساتھ دینا بڑے گا۔"

جواب میں میں ہنس پڑامیں نے کہا۔

کوڑی ہوجائے گا کیا سمجھا' اگر تخفے یقین ہے تو اپنا ایک ہاتھ سامنے کرئیں تخفے اس کا نمونہ دکھائے دیتا ہوں۔''

اس بار میرے بدن میں واقعی چیونٹیاں رینگ گئی تھیں۔ یہ بوڑھا یقینی طور پر کوئی جادوگر تھا' ہندو جوگی' جوطرح طرح کے گندے ممل جانتے ہیں میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تھا' لیکن اتنا خطرناک شخص جھے نگرا جائے گایہ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔'' اس نے پھر کہا۔

"باتعا عكراتها عكري

' د نہیں ہر چندی' نہیں ٹھیک ہے جس تھے سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ابھی تھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہاں' اگر تیری بات میرے دل کو نہ گلی اور میں نے بیمسوس نہیں کیا کہ تیرے ساتھ دہے ہے کوئی قائدہ ہے تو چر میں تیرا کوئی کا منہیں کروں گا اور ایک بات تو بھی کان کھول کرین نے میں بہت ضدی فطرت کا انسان ہوں۔ اگر جھے فکست دینے میں ناکام رہا تو بھر کوڑھی کیا زندگی کی ہر تکلیف تبول کرلوں گا۔ فرض کروا گر میں کوڑھی ہو بھی گیا تو جنگل جا کر بہت کہ کڑیاں جھی کیا تو جنگل جا کر بہت کہ کڑیاں جھے کروں گا اور میر ابدن کھڑے کرایں آگ میں کو دکر زندگی ختم کرلوں گا' اور میر ابدن کھڑے کو جائے گا تب تو میرا کیا بگاڑ لے باریل کی پیڑی پر لیٹ جاؤں گا اور میر ابدن کھڑے خاموش رہا پھر گردن ہلا کر بولا۔

گا؟'' میرے ان الفاظ پر ہر چندی تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر گردن ہلا کر بولا۔

" ہاں کیکن ایک اور بات پہلے تھوڑ اسا آز ماکر دیکھنا اگر تھے یوں گئے کہ تونے جیون کی وہ ساری خوشیاں پالی ہیں جو تیری خواہش رہی ہیں یا جو جیون تونے اب تک گزارا ہے میرے ساتھ رہ کر اس میں تھے فائدہ ہے تو یوں تمجھ لے تب میر اساتھ دینا ور نہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہوسکتا ہے میں ہی تھے جھوڑ دوں۔''

''ٹھیک ہےاب تو میرے بدن ہے اتر جا'اورانسانوں کی طرح سامنے بیٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو یہاں سے بھا گوں گانہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔''

''تھہر جا، میں بتاتا ہوں۔''اس نے کہا اور اس کے بعد وہ میرے بدن کو تھپتھپا کر بولا''اٹھا پی

جگہ ہے۔'' میں اٹھ گیا تو اس نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے مگہ ہے۔'' میں اٹھ گیا تو اس نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا ادبری سرے پرچھوٹی کی دیکھا کہ لائزی کا ایک ٹکڑا وہاں دیوار کے ساتھ لگا ہوا کھڑا ہے اس کی اوبری سرے پرچھوٹی تھی کہ اس چھڑی کی موٹھ انسانی کھو پڑی بنی ہوئی تھی کہ اس چھڑی کی موٹھ معلوم ہوتی تھی۔ میں اس خوفناک چیز کود کھنے لگا تو اس نے کہا۔

"الله سے اٹھا، اے اٹھا۔" میں نے ہاتھ برد ھا کروہ موٹھ اٹھالی تو اس نے اپنالجلجا ہاتھ آگے برد ھا کروہ چھڑی میرے ہاتھ سے لے لی اور پھر بولا۔

"ابایک دائرے میں چکراگابس ای جگہ۔"اور میں نے اس کی ہدایت برعمل کیا۔اس نے اس چیری سے زمین پر ایک نظرندآنے والاہ دائرہ تھینچااوراس کے بعدچھٹری ایک طرف پھینک دی مجروہ آ ہت ہے میرے بدن سے نیج از گیا۔ویے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بدن کا کوئی ہو جھنہیں تھا بس ایک احساس تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھالیکن اس کے ربر جیسے گندے اور غليظ باتھاور ياؤں مجھےاہے بدن برايك عذاب محسول ہوتے تھے اورسب سے زيادہ كراہت مجھان ہی ہے آتی تھی، بہر مال یہ حصار قائم کرنے کے بعد شایداس نے مجھے اس حصار کا قیدی بنا دیا تھا۔ چنانچہوہ خاموثی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی چیکدارآ تکھیں اس ماحول میں بردی خوفناک محسوس ہور ہی تھیں۔اس وقت میں نے اس کا مکروہ « چېره بھی دیکھا۔ پتانہیں کیا چیز تھا کمبخت ۔الی منحوس شکل کا مالک کدد کھے کر دل ود ماغ پر وحشت طاری ہوجائے۔ کھڑی ہوئی ناک، لٹکے ہوئے ہونٹ، بھویں سرے سے غائب تھیں۔ سرگنجاتھا اور پیثانی کی کھال اس طرح آنکھوں پرلنگی ہوئی تھی کہ آنکھیں تک ڈھک جاتی تھیں ہاں،جب وہ گفتگو کرتا تھا تو بیشانی کو سکوڑتا تھا اوراس کی روش آئنھیں نمایاں ہوجاتی تھیں اس نے کہا۔ "اگرتونے اس دائرے سے نکل کر بھا گنے کی کوشش کی تو تیرے بورے شریر میں آک لگ جائے گی۔اس لیے بیٹھ جااور جو کچھ میں کہدر ہا ہوں اسے ن ''میں نفرت بھرے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا۔

''اتنی دھمکیاں دیتا ہے تو مجھے کہ مجھے بھی کسی نے نہیں دیں لیکن خیر ااب میں جب تجھ سے وعدہ

کرچکا ہون تو اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ ہاں بول، کیا جا ہتا ہے جمھے سے؟ سب سے پہلے جمھے یہ بتا کہ جمھ سے کیا جا ہتا ہے؟''

''دو کھے تیرااور میراساتھ ہوگا بھوڑی تفصیل میں تجھے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔''
''د مجھے ،گرنہیں ایسے نہیں۔ پہلے تو میری ایک چھوٹی کی کہانی س لے، یہ کہانی میرے جیون کی کہانی ہے۔ ہر چندی ہے میرانام پنڈ س گووندراج کا بیٹا ہوں، پنڈ ت جی ایک مندر میں ہوے پجاری تھے اور اپنا کام دھندا چلا رہے تھا۔۔ ما تاتھی میری، کبن بھائی تھے۔سب کے ساتھ جیون بتار ہا تھا میں۔ ہماری بستی سے تھوڑے فاصلے پر ایک صاحب رہا کرتے تھے، بابا رحمان کے نام سے ۔ لوگ انہیں جانے تھے۔ان کا ایک پورا خاندان تھا لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ بابا رحمان بہت بڑے عالم ہیں۔ برٹی قو تیں رکھتے ہیں وہ۔ ہمارے ان کے بیچ کوئی ایسا جھگڑا نہیں خوب صورت می لڑکی دی میں بارحمان کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک تھا کہ میں نے ایک خوب صورت می لڑکی دیکھی۔

دے چکی تھی اور میں اوپر بہاڑی پر ہی تھا۔انہوں نے مجھے گھیرلیا اور گھیرنے کے بعد میرے ہاتھ یاؤں ری سے باندھ کر مجھے میرے پتا جی کے پاس لے آئے۔ پتا جی نیک مول انسان تھے۔انہوں نے بیر ہات پسند نہ کی اور با ہار حمان کو بیدا جازت دے دی کہ وہ جوسزا جا ہیں مجھے دیں۔ بولیس کے حوالے کردیں ،خود پھر مار مار کر مجھے سنگسار کر دیں یا جوان کا ول جاہے كريں \_ بابار حمان نے گردن جمكالي تھى ليكن أن كے ساتھ ان كے جو چيلے علي نئے آئے تھے وہ مجھے معاف کرنے پر تیانہیں تھے۔ چنانچہ مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ کر تھسٹتے ہوئے وہ لوگ لے گئے اوراس کے بعد انہوں نے جھے ایک جگہ قید کر دیا۔ بابار حمان نے کوئی فیصلہ ہیں دیا تھا لیکن وہاں اس قید کے دوران میں نے اس بارے میں سوچا کہ میرے پتائے بھی میرے ساتھ غلط کیا ہے،اور وہ رحمان بابا مجھے جوسزادینا چاہتا ہے میں اس سے پہلے ہی وہال سے نکل بھا گوں۔ پھر میں نے کوشش بھی کی اس سلسلے میں لیکن انہوں نے میرے گرد پہرہ بخت رکھا تھا۔ یا نچ دن تک میں وہاں قیدر ہا۔ بھوکا پیاسا تھا۔ان لوگوں کامنصوبہ یہ تھا کہ مجھے وہیں بھوکا پیاسا نار دیں لیکن بابار حمان کچھاور سوچ رہے تھے۔ عالم آ دی تھا ایک دن وہ بیا لے میں یانی پڑھ کرلا یا اوراس دوران پہلی بار درواز ہ کھلا۔اس نے مجھے دیکھا، یا نجے دن تک بھوکا پیاسار ب سے میری جو حالت ہورہی تھی تم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں زندہ تھا یہ بھی بڑی بات تھی۔ بابار حمان کے ہاتھ یانی کا پیالہ دیکھ کرمیں اس کی جانب جھیٹا تو بابار حمان نے وہ سارایانی میرےاویر بھینک دیااورغرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

"اب تو یہان سے جا۔ جو تیرا دل چاہے کر۔ میں نے تجھے وہ سزا دے دی ہے جوزندگی بھر
تیرے لیے سزاہی رہے گی۔ "میں نے اس سے تو محسوں نہیں کیا کہ وہ سزا کیا ہے ؟ دروازہ کھول
دیا گیا۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ وہ سب لوگ چلے گئے اب میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے کرنا کیا
چاہیے؟ ویسے بابار حمان کی کہی ہوئی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھالیکن بات میری مجھ میں
نہیں آئی تھی۔ اپنے بتا پر بھی مجھے خصہ تھا کہ انہوں نے مجھے کس طرح بابار حمان کے حوالے کر

دیا۔ پانہیں اس کے بارے میں معلوم ہو سکا یانہیں کہ میں زندہ ہوں ۔ انہوں نے تو مجھے نظر انداز ہی کر دیا تھا اور اس بات نے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت کا ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا جو بہت شدید تھا۔ خیر میں مندر جانے کی بجائے جنگل کی جانب چل پڑااور پھراکی جگہ میں نے رات گزاری لیکن بس وہ گزری ہوئی رات ہی میرے لیے بھیا تک رات تھی ۔ ضبح کو میں نے جب اپنے آپ کواٹھ کر دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وَل اس شکل میں تھے جس میں تو اب مجھے دیکے رہا ہے۔میراشریر بلکا ہو چکا تھا۔کھانے پینے کومیرامن نہیں چاہتا تھا۔میری شکل ايك ده هانچ جيسي شكل مين تبديل موگئ تقى جب كه مين ايك سندرنو جوان تعابيد كيفيت ديكيمكر میں خوب رویا۔ میں نے سوچا کہ میں بابار حمان کے پاس جاؤں اور اس سے ثامانگوں۔ کیکن پھر میرے اندر بھی غیرت ابھر آئی اور اس کے بعد میں نے جادومنتر سیکھنا شروع کیے بس پھر مجھ کے کہ میں اس شکل میں مارا مارا پھر تا رہا اور میں نے بہت زیادہ وقت گزار دیا تھا۔ میں نے بڑے بڑے سادھو،سنتوں اور جو گیوں سے آن کے علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک الیی شکل دے دی جو بہت بردی ہے کیکن وہ بابار حمان وہ بابار حمان مرچکا ہے۔وہ کم بخت جیتا ہوتا تومیں اپنی ای شکتی ہے کام لیتا۔ اس بابار حمان سے نمٹ لیتا۔ میں نے اپنے جادو، اپنے منتروں سے معلوم کیا کہ میر اشریر مجھے واپس مل سکتا ہے میری عمر دک گئ ہے اور اگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوجاؤں تو پھرمیری عمراس سے سے شروع ہوگی جس سے سے میری پی حالت ہوئی تھی اوراس کے لیے میں مسلسل کوشش کررہا ہوں۔ تونہیں جانتا کہ جو پچھ ہوا ہے بہت ی باتیں ایس ہوئی ہیں جنہیں سب کو بتایا نہیں جاتا جو کچھ ہوا ہے تیرے ساتھ اس میں تھوڑ اسا آنے والے

"كيامطلب؟"ميس فيسوال كيا-

وقت کار دعمل بھی تھا۔''

''مطلب یہ ہے۔ یہ دناتھا جو ہوا ہے۔ مختبے اس چٹان تک آناتھا، مجھے تجھ سے وہاں ملناتھا اور مختبے یہ ب ی ، تھاِ اور اس کے بعد یہ بھی بتادوں مختبے کہ میرے اور تیرے نے دوتی چلے گی۔ مان

لے گاتو میری بات ۔ چاہے من سے نہ مانے مگر مان لے گا۔ میرا گیان یہی کہتا ہے۔ میں خاموثی سے ہر چندی کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ بڑی عجیب وغریب کہانی تھی۔ مگرینہیں بتایا تھا اس نے کہ مجھے وہ کس طرح استعال کرنا چاہتا ہے؟ یا اسے مجھے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں نے پچھ لیے خاموثی اختیار کی اور اس کے بعد میں نے کہا۔

"مگراب بيبتا كه مجھے كيا كرنا ہوگا؟"

" تخفی عیش کرنا ہوگا۔ بیسنسار تیرے لیے ہے یوں سمجھ لے تیرے شریر پررہ کر تیری اس تمام تفریح میں شریک رہوں گا جوتو کرے گا۔''

"سوال بي نبيس پيدا ہوتا۔" ميں نے عصيلے انداز ميں كہا۔

و كيامطلب؟"

"مطلب بیرکه میں مختلف فطرت کا انسان ہوں اگر تو میری طبعیت کو جانتا ہے جسیا کہ تو کہدر ہا ہے تو پھر تخبے بیمجی معلوم ہوگا کہ جو پچھ میں کرتا ہوں اس میں، میں کسی کی مداخلت پندنہیں کرتا۔"

"میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آرہی ہے چل ٹھیک ہے مگر کرناوہی ہوگا تھے جومیری خواہش ہو۔''

" في ب، فيك ب، فيك ب الرجي وه بات نا بسند مونى تومين تحقيد بنا دول كا-"

''ہاں، پیٹھیک ہے۔''

'' تو بس میرے ساتھ تعاون کرنا۔ جسیامیں کہوں ویسا کرتے رہنا اور کوئی ایسی ویسی بات دیکھے جومیری طرف سے ہوتو پھرا سے بھول جانا۔ اس پڑخورمت کرنا۔''

" بتانبيس كياجا بها بوق شيطان ميرى مجھ مين نبين أتا-"

'' بجھے من جا ہے جتنی گالیاں دے دے ، گالیاں س کر مجھے خوشی ہوتی ہے اور اے میرا گیان بردھتا ہے۔ پر کرناوہ ی ہے تجھے بالک! جو میں تجھ سے کہوں۔اب ایسا کر آ رام سے جہاں تیرا

من چاہے جاکر سوجا۔ جو بات میرے اور تیرے بھی ہوئی ہے اس کے بعد تیرا میری گرفت سے نکاناممکن نہیں۔''میں نے چونک کراہے دیکھا اور پھر آ ہستہ سے بولا۔ ''کیا مطلب؟''

"مطلب تحقیے خودمعلوم بو جائے گا۔ بہت ی باتیں منش کوخودمعلوم ہوتی ہیں۔ بتانے سے اس کی مجھ میں نہیں آتیں یاوہ یقین نہیں کرتا۔ 'میں خاموش ہو گیا تھاتھوڑی دریے بعدوہ خودہی ا بنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل کرمیری نگا ہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سکتے کے سے عالم میں ديرتك و بين بيشار باتها ميح معنول مين بيكها جائة فلطنهين بوكا كداونث بهار تليآياتها اس سے پہلے جو پچھ ہوتار ہاتھااس کود ہرانافضول ہے لیکن میری طبیعت کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جب ال طرح کسی مکڑی کے جالے میں پھنس جائے تو اس کی جہنی کیفیت کیا ہو علق ہے؟ اس کا انداز ہ آپ خود گا سکتے ہیں اور میں اس وقت ایسی ہی وہنی کیفیت کا شکار تھا۔میرادماغ کامنہیں کررہاتھا۔ یہ بات تو یک جانتا تھا کہوہ پراسرار بوڑھا جس نے اپنانام ہر چندی بتایا ہے انتبائی خوفناک اور پراسرار طاقتوں کا مالک ہے۔اس کے خلاف کوئی عمل کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔میری فطرت ہر چندی کی اس بات کو قبول نہیں گرتی تھی کہ میں کسی کے ما تحت ره کر کام کرول کیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں بس ایک عجسی، ایک ایساا حیاس جس میں سی کی برتری نہیں تھی بلکہ ایک تفریحی معلومات کے حصول کا تصورتھا، میرے دل میں پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ہر چندی سے تعاون تو کروں گا میں اور اس نے جو مجھے دھمکی دی ہے میں پیہ دیکھوں گا کہ میرے لیے س قدر کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔'اوراس دھمکی کی بھیل سے پہلے مگر میرے دل میں تیرے خلاف بدی آئی تو میں تخصے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تو میرے چبرے رتھوک سکے۔'اس کے بعد میں اپن جگہ سے اٹھا میں نے اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کی الیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں وہاں ہے باہرنکل آیا۔ول میں بہت کچھے سوچ رہا تھا اس وقت اس پراسرار عمارت سے باہر بھی جاسکتا تھالیکن جیسا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس ب

تعاون کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی قوتیں کہاں تک میرے لیے کارآ مد ثابت ہو علی ہیں اس نے جودهمکیاں دی تھیں بہر حال اس کے تھوڑے بہت اثر ات میرے ذہن پر ضرور تھے اور میں ابھی اینے آپ برتجر بنہیں کرنا جا ہتا تھا۔عقل کا تقاضا پیھا کہ پہلے بیا ندازہ لگاؤں کہ یہ براسرار بوڑھا آ دمی اس نے اپنی کہانی سے ساکی ہے یا جھوٹ کیسی کیسی قو توں کا مالک ہے اورا نے اندر کیا کیا طاقتیں سموئے ہوئے ہے۔میرے لیے س قدر کارآ مد ثابت ہوتا ہے۔ بیساری چیزیں بس مجھے دیکھنی تھیں بہر حال! ایک جگہ نتخب کر کے وہاں لیٹ گیا۔ چیھیے کے معاملات چیھیے رہ گئے تصاور میں جا نتاتھا کے عظیم خان صاحب جب مجھنہیں دیکھیں گے تو انہیں کتنی پریشانی ہوگی ليكن بهرحال اب صورت حال بالكل مختلف ہوگئی تھی میں کوئی بردا خطرہ بھی مول نہیں لینا جا ہتا تھا۔ چنانچے خاموثی سے ایک جگہ نتخب کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک سوچیں ذہن میں کلبلاتی ر ہیں آخر کار نیندآ گئی۔ دوسری صبح جا گا تو وہیں اس ویران ممارت میں پڑا ہوا تھا۔ ہر چندی کہیں نظرنہیں آرہاتھا۔ چند سے سوچتے رہنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھراس گھر سے باہرنکل آیا۔ میں نے باہر کی ست ہر چندی کود یکھا جو جھکا ہوا بیٹا تھا۔ سانی جیسے ہاتھا ور یا وَل عجیب وغریب بدن تھا۔ دیکھ کرشد ید کراہت محسوں ہوتی تھی ویسے ایک جھوٹی سی فلطی میں میں نے کتنا نقصان کردیا تھا۔اگر انسانی ہمدردی کی بنیادیر میں اس شخص کوایینے کا ندھوں پرسوار کر کے اس عمارت تک نہ لاتا یاان دولڑ کیوں کا لا کچ میرے ذہن میں نہ ہوتا تو ہوسکتا ہے میں اس جال میں نه پھنتا۔اصلیت کیاتھی؟ بیتو خدا ہی بہتر جانتا ہے کیکن بہرحال اب میں خود کوایک عذاب میں گرفتار محسوس کرر باتھا۔ ہر چندی کو جیسے میری موجودگی کا پتاتھا۔اس نے بغیر میری جانب مزے

"آ جاؤبالک آ جاؤ'ناشتا کرلو۔' غالبًاوہ کچھ کھار ہاتھا۔ میں آ ہستہ سے چلتا ہوااس کے عقب میں آ ہستہ سے چلتا ہوااس کے عقب میں بڑنچا پھر جو کچھ میں نے دیکھااسے دیکھ کر مجھے اس بری طرح سے الٹی ہوئی کہ میراول کلیجہ اور چھپیرٹ سے باہر نکلنے لگے۔ دہ ایک انسانی لاش تھی۔اس قدر مڑی ہوئی اور بوسیدہ کہ اس سے

''میری بات چھوڑ دیے آمیرے ساتھ' آ' آجا۔'' ''میری حالت خراب ہو چکی ہے تو جو کچھ کرر ہاتھا ہر چندی۔''

" در کیھو ویسے تو تہہیں مجھے ہر چندی مہارا کہنا چاہئے۔ گر خیر! اب بیتہاری مرضی ہے کہتم مجھے جس طرح چاہو کا طب کرو 'لیکن میری بات مان لیا کرو۔ ادھرآ وَ 'میرے ساتھ آ جاؤ۔' وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے چل پڑا۔ میں نے بددلی سے اس کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ اس بوسیدہ عمارت کے ایک کمرے میں پہنچا یہاں کا منظر دیکھے کر میری آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس بوسیدہ عمارت کے ایک کمرے میں پہنچا یہاں کا منظر دیکھے کر میری آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بوسیدہ عمارت کے ایک کمرے میں پہنچا یہاں کا منظر دیکھے کر میری آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بچھوٹی میر تھی جس پر انتہائی نفیس پھل رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے گوشت کے گئرے بھی تھے اور چائے کا سامان بھی۔ اچا تک ہی مجھے اپنے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا تھا' ہر چندی بنس کر بولا۔

''ہم جو کھھا کیں تو کھا کیں' تہارے لیے تو ہم نے پورا پورا بندوبت کرلیا ہے۔ چلوہم چلتے ہیں تم اپنے آپ کوسنجالا وہ دیکھووہ سامنے پانی بھی رکھا ہوا ہے اپنے چہرے کوصاف کرلو۔ وہ کمرے سے باہرنگل گیا۔ ہیں تھوڑی دیر تک کھڑا سوچا رہا اس کے بعد ہیں نے مکلے سے پانی لے کر چہرہ وغیرہ دھویا خوب غرارے کیے بھوک واقعی لگ رہی تھی حالاتکہ ہرچندی کے کئے ہوئے واقعی لگ رہی تھی حالاتکہ ہرچندی کے کئے ہوئے کمل کا تصور ذہن میں آتا تو ساری بھوک ہوا ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی بہرحال میں نے اپنی آپ کو تھوڑا ساسنجالا دینے کے لیے اس میں سے پھے سیب کھائے ۔ تھوڑے سے انگور لیے اور اس کے بعد چائے پینے لگا۔ چائے کے ساتھ میں نے نمک لگے گوشت کے گھڑے کو بھی اٹھایا جو سامنے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا گوشت کھا تا وہ بہت ہی لذیذ محسوس ہوا اور اس کے بعد میں نے اس کی کافی مقدارا سے معدے میں اتار لی۔ چائے پینے کے بعد طبعیت میں بڑی فرحت پیدا ہوگئی کی کافی مقدارا سے معدے میں اتار لی۔ چائے پینے کے بعد طبعیت میں بڑی فرحت پیدا ہوگئی ہی ۔ میں نے اس سے ملئے کے لیے باہرقدم میں میں سے میں میں تھی کے اور آخری فیصلہ میں تھا کہ تھوڑا سا وقت ہر چندی میرے سامنے آگیا آئی مگروہ شکل سے مسکرار ہا اٹھائے اور پھرا سے دو تھن بار آواز دی تو ہر چندی میرے سامنے آگیا آئی مگروہ شکل سے مسکرار ہا

شدید تعفن اٹھ رہا تھا اور ہر چندی اس کے کھلے ہوئے پیٹ سے آئتیں نکال کر چبارہا تھا۔ میں نفرت سے منہ سکوڑ کر باہر نکل آیا جو کیفیت ہوئی تھی اس نے اس طرح سے طبعیت خراب کردی تھی۔ والان سے باہر آ کر میں سر پکڑ کر بیٹے گیا۔ پچھ دیر کے بعد منہ وغیرہ صاف کیا۔ ایک لحہ کے لیے دل جاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں اور بہتی پہنچ جاؤں لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جسے کسی نے قدم روک لیے ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہر چندی اپنی ان ہی بیٹی ٹاگوں سے چل کر جھ تک پہنچا اور بولا۔

"بيسب كه يوتهبس برداشت كرنا موكات

"ووافيها في لاش كس كي تفي؟"

''کی انسان ہی کی تھی۔ اے ایک مرگف سے اٹھالا یا تھا ہیں۔ اس کے دشتے ناتے داراس کی ارتھی بنا کراسے جلانے کے لیے تھے۔ وہ اے آگ میں جسم کردیے گر میں وہاں نمودار ہوگیا تھا اور سارے کے لائے تھے۔ وہ اے آگ میں جسم کردیے گر میں وہاں نمودار ہوگیا تھا اور سارے کے سارے بھال گئے ارے بیٹا! کیا نام بتایا تو نے ابنا '' شاہو' ہاں شاہو' تو بیٹا شاہواس سنسار میں تو جو کھود کھو رہا ہے جھے لے سنسار اس کا ہے۔ رشتے 'ناتے' پریم' بیار' ساری کی ساری چیزیں دکھا ویلے گئی چیزیں ہوتی ہیں منش کے منہ سے الفاظ آزاشے ہیں انہیں استعال کرتا ہے کہیں وہ سے ہوتے ہیں کہیں جھوٹے لیکن جہاں وہ سے بھی ہوتے ہیں وہاں اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات جب اپنے مفاد کی ہے تو پھر میں جھے لے کہ باقی سنسار میں اور رکھا کیا ہے؟ بے کار ہا تیں سوچتے رہو' ملے گا کچھنیں ۔ تو جوان ہے اور اندازہ سے ہوتا ہے کہ شوقین بھی ہے ورنہ دولڑ کیوں کے تصور کے دعو کے میں یہاں تک نہ آجا تا۔ میں ہوتا ہے کہ شوقین بھی ہے ورنہ دولڑ کیوں کے تصور کے دعو کے میں یہاں تک نہ آجا تا۔ میں تیرے من کی ساری مرادیں پوری کر دول گا۔ وہ عیش کراؤں گا تھے کہ جیون بھر یا در کھا۔ تیرے من کی ساری مرادیں پوری کر دول گا۔ وہ عیش کراؤں گا تھے کہ جیون بھر یا در کھا۔ ارے پانہیں کیا ہے کیا بنادوں گا تھے۔ تھے یقین نہ آئے تو پچھ وقت میرے ساتھ رہ کرد کھ

''اورتوبيگندگي کھا تارہے گا؟''

تفا كينے لگا۔

''جون ہی بدل گئ تمہاری تو۔اب بولو کیاارادے ہیں؟''

"برچندی!اب مجھےکیا کرناہوگا؟"

''ساتھ تعاون تو کررہے ہونا؟''

" ہاں' لیکن ایک شرط ہوگی۔''

د د کیا؟"

'' تو میرے وجود پرسوارنہیں رہے گا۔میراساتھی بن کرمیرے ساتھ چلے گا۔''

" مھیک ہے مخصمنظور ہے۔"

'' تواب تووہاں نہ جاجہاں رہتا ہے بلکہ میرے ساتھ چل ''

''کھیک ہے چل۔''

میں نے کہااوراس کے بعد ہم دونوں عمارت سے باہرنگل آئے۔ وہ بستی کی بالکل مخالف سمت چل رہا تھا۔ اور میں دل ہی دل میں دیپو کے بارے میں سوچ رہا تھا آہ بے چارہ دیپو! جوایک مہینے کے بعد میر بے پاس آئے گا اور اسے پتا چلے گا کہ میں تو اس کے جانے کے دوسرے دن ہی چیلا گیا تھا اور پھرٹھیک بھی ہے میں کب تک دیپوکوا پنے سرلگائ رہوں۔ کیا دے سکول گا میں اسے 'جو کچھ ہے وہ جانے اور اس کا کام۔ یہاں میں ہر چندی کی بات سے اختلاف کرتا تھا یعنی

یہ کہ ہر مخض اپنے عمل کا ذیمہ دار ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے؟ میں خود بھی کیا ان چکر دس میں پھنساتھا؟ لیکن تی بات یہ ہے کہ برائیاں ہی برائیاں سامنے آئی تھیں اور غالبًاس کی وجہ صرف یہی تھی کہ خود میر ہے اندر برائی کا عضر بحرا ہوا تھا اور بھی کوئی بہتر کام میں نے نہیں سوچا تھا بہر حال رفتہ رفتہ میں اس شیطان کی برتری قبول کرتا جار ہاتھا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ دیکھوں تو سہی بات کہاں تک پہنچتی ہے اور بات بہر حال آئے بردھی وہ شاید میری جانب ہے مطمئن ہوگیا تھا'اس نے کہا۔

'' دیکھو! بہت ی الیی با تیں ہوں گی جوتہہیں پیندنہیں آئیں گی میں خود بھی ان کا خیال رکھوں گا میں جو پچھتہیں بتا چکا ہوں لیکن تہہیں جو پچھ بنا کررکھوں گاوہ بالکل الگ ہوگا۔''

"كيابنا كررهوك مجحيج"

''فی الحال اس بارے میں نہ پوچھو۔اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔'' میں نے اس سے تعرض نہیں کیا تھ پھرا کی طویل سفر کیا ۔وہ میری پشت پر سوار نہیں تھا بلکہ میر سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔
کوئی اگر اسے دیکھا تو بھینی طور پر ہے ہوش ہی ہوجا تالیکن اس سفر کے دوران میں نے بار ہا یہ اندازہ لگایا کہ شاید کوئی اسے دکھے نہیں پاتا۔ بہر حال وہ ایک طلسمی شخصیت تھی اور میں بار ہا یہ سو پنے پر مجبور ہوجا تا تھا کہ ابتداء جن برائیوں کے در میان ہوئی جو پچھے فلاظتیں میں نے اس دنیا میں پھیلا کمیں اس کے بعداس سے بڑی فلاظت اور کوئی مجھے نہیں اس کے بعداس سے بڑی فلاظت اور کوئی مجھے نہیں اس کے خلاف کیا کرسکتا ہوں؟ پھر کیا تھا اگر وہ اپنے آپ کوکوئی بڑی چیز سمجھتا ہے تو دیکھوں گا کہ اس کے خلاف کیا کرسکتا ہوں؟ پھر ہما ایک خوب صورت شہر میں داخل ہوگئے۔ بلند و بالا عمار توں کا بیشہر ہے حد حسین تھا۔ ہر چندی موجود تھا اس عمارت سے تھوڑے فاصلے بررک کر ہر چندی نے کہا۔

"سنواب تمهارا بهلا کام شروع ہونے جارہا ہے۔ کسی بات پر جیرت کا اظہار ندکرنا۔ میں تمهاری بیٹے پر آرہا ہوں۔ بہاں سے مجھے تمہارے ساتھ ہی اندرداخل ہونا ہوگا۔"

بستر پرلٹادیا گیا تھا۔سب کے سب مجھے دکھے رہے تھے۔غور کرر ہے تھے۔ایک اور خاتون نے کہا۔

"نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہیں؟ یہ بھی بھلاکوئی بات ہوئی۔ صحت دیکھو
کتنی خراب کرلی ہے؟ اور یہ کپڑے کیے پہنے ہوئے ہیں؟ بس کیا کہا جائے کا کیا نہ کہا جائے۔
"فاموش رہو نے کار باتیں نہ کروفریدہ بلاوجہ تم بہت ہو لئے کی کوشش کرتی ہو۔" اس عورت نے
کہا جومیر اہاتھ پکڑ کراندرلائی تھی۔ ڈاکٹر کو بلالیا گیا تھالیکن ڈاکٹر کہ آنے ہے پہلے ہی عمر سیدہ
فاتون ہوش میں آگئیں۔ انہوں نے ادھرادھرد یکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولیں۔
"آگیا؟ کیا واقعی میر اشعیب واپس آگیا ہے۔" کیا واقعی ایسا ہوگیا ہے؟"

"الحدراة وكي المال في كود كيف چل برا جنهيں ميں نے پہلے بھی نہيں ديكھا تھا۔ عمر رسيدہ خاتون ميں اٹھ كرا پي المال في كود كيف چل برا جنهيں ميں نے پہلے بھی نہيں ديكھا تھا۔ عمر رسيدہ خاتون نے دوتوں ہاتھا و پر كيا ورمير اسرا پئے سينے سے لگاليا۔ انہوں نے رندھی ہوئی آ واز ميں کہا۔ "مال كی جان ليما چاہتا تھا نا 'لے لے اپنے ہاتھوں سے گردن د باوے ماردے جھے۔ مگر مگر سے سلوك تو نہ كر مير سے ساتھ مير سے نبچ سيسلوك تو نہ كر كون كا ايك بات كهددى تھى أ تخر ميں نے ؟ كيا كهدديا تھا بول بول - "

میرے کان میں سرگوشی ابھری۔

''ایسے موقعوں پر جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کہو۔ اپنی کارکردگی پرشرمندگی کا اظہار کرؤ کیا سمجھے؟''
آوازاس شیطان کی تھی لیکن بہر حال اب میں بھی اتناہی شیطان تھااوراس سے ہر طرح کا تعاون
کرر ہاتھا۔ میں نے شرمندگی ہے اس عمر رسیدہ خاتون کے سامنے سر جھکا دیا اور آ ہتہ ہے بولا۔
''جوہونا تھا ہوگیا' میں' میں اب اور پچھ ہیں کہہ سکتا۔ بس جوہونا تھا وہ ہوگیا۔''
''کوئی بات نہیں ہے۔''

روب من ال المرب المحالي المرب المرب

" فیک ہے۔ تم آغاز کرو میں دیکھنا ہوں۔ " ہر چندی میری پشت پر سوار ہوگیا اور سر گوثی کے انداز میں کہا۔

" آ مے بڑھؤاور گیٹ کے پاس پہنچ جاؤ۔" جب میں آ مے بڑھ کر گیٹ کے قریب پہنچا تو چو کیدار نے سوالیہ نگا ہوں سے مجھے دیکھااور پھراس کی حالت بری ہوگئ۔

"ارے شعیب بابوآپ؟" اوراس کے بعد چوکیدار پر جیسے دیوا تکی سوار ہوگئی۔وہ دروازہ چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگا وہ چیختا جار ہاتھا۔

"شعیب بابوآ می شعیب بابوآ مینے "اور میں جیران تھا۔ ہر چندی مسکرا کر بولا۔

" تو تم اب شعب بابو ہو سے بات آ ہت آ ہت آ ہت تہارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ کسی بھی بات است کی فکر مت کرنا سب فلک ہوگا۔ ہی ہوں سمجھوکہ اپنے آپ کوشعیب بجھے لینا۔ "چوکیدار کی آواز اندر پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد پھولوں باہر نکل آئے۔ یہ پھوخوا تین اور پچھ مرد نے۔ دو تین نو جوان لڑکیاں بھی تھیں۔ فاصا شریف کمرانہ علوم ہوتا تھا ایک عمر رسیدہ فاتون ہا نہتی کا نہتی آئے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اگر وہ آئے ہوئے ہوئی ہوگئیں۔ دوسر کے اپنے کھی ہوئے تھے۔ آگے آگر وہ جھے ہوئے گئے تھے۔ ایک کئیں اور پھرایک دم بے ہوئی ہوگئیں۔ دوسر کے اور انوں نے انہیں سنجالا تھا اور بھی نے گئے تھے۔

" بہوش ہوگئیں اندر لے چلؤ اندر لے چلو۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ "آوازیں ابھر رہی تھیں اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ایک دراز قامت اور تقریباً اٹھائیس سالہ خاتون نے آگے بڑھ کرمیرا باتھ پکڑلیا۔

" آؤشعیب اندرآؤ' انہوں نے پروقار کیج میں کہا۔ بہر حال میں ان کے ساتھ اندر چل پڑا۔ وہ لوگ طرح طرح کی ہاتیں کررہے تھے چرکسی نے کہا۔

" دُویِ کی کوفون کردو بتا دو که شعیب واپس آگیا ہے۔"

میں نے پر کہنے والے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ جھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ خاتون کو

کیا ہے۔ میں ذاتی طور پرتمہاری شکر گزار ہوں۔ ہم سب تو زندہ در گور ہو گئے تھے۔ تم ' بھیاتم کی بات نہیں ہے تم ہات کی پروامت کرو' تمہیں جو پریشانی ہوا کرے وہ مجھے بتا دیا کرو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے تم ہمارے اپنے ہو۔ ' وہ عورہ جو بیدالفاظ کہدر ہی تھی وہی دراز قامت عورت تھی جو کافی خوب صورت تھی اور جس نے میرے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کیا تھا۔ بہر حال کی ایسے فض کے آجانے سے جو گھر سے روٹھ کر چلا گیا ہوجو ہنگامہ خیزیاں ہو بحق ہیں وہ ہنگامہ خیزیاں بہاں اس گھر میں ہورہی تھیں بہ مشکل تمام مجھے ان سے نجات ملی اور پھران ہی فاتون نے جھے سے کہا۔

"شعیب! تم نے عرفانہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اس بے چاری نے تنہارا کیا بگاڑا تھا؟" وہ غریب ذرا اس کی کیفیت تو دیکھو۔ وہ اب بھی اٹھ کر تنہارے پاس نہیں آئی۔ جانتے ہو کیوں؟" میں نے سوالیہ نگا ہوں سے ان خاتون کو دیکھا تو انہوں نے کہا۔

" بیار ہوہ بستر سے لگ گئ ہے۔ تمہاری جدائی میں۔ دیکھوانیان فیصلے کرتے ہوئے کم از کم یہ تو سوچنا ہے کہ اس کے ان فیصلوں سے کسے نقصان پہنچ گا۔ بہت براکیا ہے تم نے۔ خاص طور سے دادا جان دادا جان کے بارے میں تم جانتے ہوان کے وجود میں تمہاری زندگی ہے۔ زندہ درگور ہو گئے ہیں ای دن سے بیٹے ہوئے چلکشی کررہے ہیں۔ باہر نہیں نگلتے۔ پھھاتے زندہ درگور ہو گئے ہیں ای دن سے بیٹے ہوئے چلکشی کررہے ہیں۔ باہر نہیں نگلتے۔ پھھاتے ہے تاس گھرکو۔"

" بجھے تھوڑ اساوقت چاہئے۔ یمن میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔"میں نے کہا۔ " تو جاؤنا' انظار کیوں کررہے ہو؟" اور پھر میں ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے واش روم میں چاا گیا۔ زبر دست واش روم تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد غصیلے انداز میں بولا۔ " اور اب تو جھے دیہ تنا ہر چندی کہ یہ سب کیا جھڑ ا ہے' میری سمجھ میں کوئی ایک بات بھی نہیں آر ہی ہے۔ تو جھے یہاں لے تو آیا ہے' لیکن یہ بیس بتایا تو نے کہ یہ سب چکر ہے کیا؟"
" مزہ تو اس بات میں ہے' کیور ہا تھا کہ تم کس طرح اپنا کردار نبھاتے ہو سنو' بہت بڑے لوگوں کا

گھر ہے ہے۔ ہمیں اس سے کوئی ولچی نہیں ہے۔ تمہارانا م شعب احمہ ہے اور ایک خوب صورت

لڑکی تمہاری ہیوی ہے۔ اس کا نام عرفانہ ہے وہ عورت جو تمہارا ہاتھ کپڑ کر تمہیں لے آئی تھی وہ
عرفانہ کی بردی بہن فرزانہ ہے۔ وہ بھی اس گھر میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہے تم سے
بہت محبت کرتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بیعورت جو تم پر جان نچھا ور کر رہی ہے تمہاری
سگی ماں ہے اور باتی بہن بھائی سو تیلے ہیں تم سب سے چھوٹے ہو بڑا بھائی جولندن میں کا روبار
کرتا ہے تمہیں برا بھلا کہہ کرلندن چلا گیا تھا اور اس کے بعد تم نے بیگر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے اس
گھرے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہارے والد جمیل احمد صاحب مر
بیکی ہیں کیا سمجھے؟ باتی کر دار بھی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی اہم کر دار آیا تو ہیں
تمہیں اس کے بارے میں بتا دول گا۔''

"جھابرناکیاہ؟"

"عیش کرنا ہے بالک عیش کرنا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے کیا شان سے تیری پر برائی ہورہی ہے اب
یہ لوگ تیرے آھے پیچھے پھریں گے۔ ذراجا کراس کود کھے لے جو تیری بیوی ہے۔ "
"ہونہہ ٹھیک ہے۔ "میں نے کہا۔ بہر حال صورت حال میری بھے میں آگئ تھی۔ جھے بھی بی کھیل خاصا دلچ ہے محسوس ہور ہا تھا۔ پی بات یہ ہے کہ پہلے میں ذراؤ بنی طور پر منتشر تھا لیکن اب یہ
تفصیل جانے کے بعد میرے اپنا اندری شخصیت بھی جاگ اُٹھی تھی اور میں اپنا اندری
فطرت میں بھی شرافت نہیں بھر سکا تھا۔ "تم دل ہی دل میں ہنس رہ ہوگے علی فیضان کہ میں
فطرت میں بھی شرافت نہیں بھر سکا تھا۔ "تم دل ہی دل میں ہنس رہ ہوگے علی فیضان کہ میں
نتی صاف گوئی ہے تمہیں ان برائیوں کے بارے میں بتار ہا ہوں۔ اصل میں اب میں جھوٹ
نہیں بول سکتا۔ جب اس کہانی کا آغاز کر دیا ہے میں نے تو اس کے تمام بچ تمہارے سامنے لانا
ضروری ہے علی فیضان میری زندگی میں جو پچھ ہوا ہے وہ اتنا طویل ہے کہ تم اسے من نہ پاؤگئ
اصل میں ہرانیان کے سینے میں ایک احساس ہوتا ہے اس کے سینے میں ایک غبار بھرا ہوا ہوا تا ہے۔
اگر وہ غبار نکل جائے تو ہری آسانیاں فراہم ہوجاتی ہیں۔ بہت پچھ حاصل ہوجاتا ہے۔

"تم ایک اچھانسان ہوای لیے تہمیں سب کچھ بتانے کو جی چاہا کیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں تم میری یہ کہانی سنتے سنتے بور گئے ہو گئے انسان اخلا قا ایک حد تک تو کسی کی باتیں برداشت کرسکتا ہے کیکن اس کے بعدا سے تھکن کا حساس ہوتا ہے تم آ کراس داستان کوآ گئے نہ سننا چا ہوتو یقین کرو کہ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ تہہاری ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ تہہاری ڈیوٹی ہے اس لیے ۔۔۔"

'' آپگیسی با تیں کررہے ہیں جناب' درحقیقت میں تواس داستان میں اس قدر کھو گیا جیہے میں خود اس کا ایک کر دار ہوں' اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کے سوئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو آپ بیان کررہے ہیں۔''

« ليكن متهبيل گھر بھى واپس جانا ہوگا۔''

'' آپ جانتے ہیں ہا گاصاحب کہ میں اپنے گھر میں تنہا ہوتا ہوں اور کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا اگر میں وہاں واپس نہیں جاؤں گانہ تو کسی کو پریشانی ہوگی اور نہ ہی کوئی میر اانتظار کررہا ہوگا۔ آپ براہ کرم اپنی باتیں جاری رکھے' اس کہانی میں ذراسی دریجی نہیں رکا جاسکتا۔'' مجھے ہننے کی آواز سنائی دی تھی' بھریوسف با گانے کہا۔

" جاؤباور چی خانے میں بہت کچھ ہے۔ اپنے لیے تیار کرلؤ کھانے پینے کے بعد واپس میرے
پاس آ جانا میں تہہیں آ گے کی کہانی ساؤں گا۔" میں نے بہر حال یوسف باگا کی ہدایت پڑل کیا
تھا اور کھانے پینے کے دوران جب میں اس سے الگ ہوگیا تھا تو میں نے اس کے بارے میں
سوچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بدن کے رو نکٹے بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ یہ بجیب و
غریب کہانی سن کروہ انسانی ڈھانچہ جسے انسان تو کہائی نہیں جاسکتا تھا یوسف باگا تھا بھی یا نہیں
جھے تو مسلسل یہ شبہ ہوا تھا کہ وہ صرف ایک ڈھانچہ ہے جو کی قوت کے زیرا تر بول رہا ہے۔ کیونکہ
جو محض مجھے یہ کہانی سنار ہاتھا اس کی آ واز اتن نجیف اور کمزوز نہیں تھی۔ جتنی اس ڈھانچے سے نکلنے

والی آ واز کمز ور ہونی چاہیے تھی۔ پھر آ واز کا مرکز بھی ذرا قریب کی جگہ معلوم ہوتا تھا یہ بات میں نے اس درمیان سوچی تھی اور یہا حساس بھی دل میں پیدا ہوا تھا کہ ہیں میں خود کسی مشکل میں گرفقار نہ ہوجاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ لینے کے دینے پڑجا کیں اور یہ ساری کہانی ایک عجیب و غریب ڈرا ہے میں نظل ہوجائے۔ بہر حال کہانی اس قدر دلچیپ تھی کہ میں اسے سننے کے لیے مجبورتھا۔ چنا نچہ میں ایک بار پھر اس ڈھانچے کے سامنے جا بیٹھا اور اس بار میں نے زیادہ خور سے مجبورتھا۔ چنا نچہ میں ایک تمام حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ مجھے اصل ڈھانچے نہیں معلوم ہور ہاتھا۔ بس یوں لگنا تھا جیسے کسی طرح اس ڈھانچے کواس انداز میں چیش کیا جارہا ہے کہ وہ بی سب پھھ محسوس ہولین کہانی اپنے طور رکمل تھی یوسف با گاہنس کر بولا۔

"اورایسے معاملات میں جب تم ہجھ سوچتے ہوتو یقین کرو کہ میں انہیں جانے کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتا کیکن صورت حال میرے علم میں آ جاتی ہے تم در حقیقت جوڈ ھانچہ د کھے دہ ہو وہ مد انہیں ہے۔''

"بان وہ میراجسم نیں ہے بلکہ تم اے ایک اورجسم کہہ سکتے ہواوراس کی کہانی الگ ہے لیکن بہتر یہ

ہوگا کہ رفتہ رفتہ ہی سب بچھ معلوم کرو۔ میں بے بدن ہوں کیا سمجھے؟ میراجسم نہیں ہے اور میں

بے جسم ہوکر تمہیں بیا بی واستان سنار ہا ہوں ۔ تمہیں یوں لگ رہا ہے جیسے بستر پر پڑا ہوا بیانسانی

و ھانچہ بول رہا ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ آواز میری ہے اورجنبش اس کی ۔ ایسا کیوں ہے؟ بیوقت

ہے پہلے تمہیں نہیں بتایا جاسکا۔ میرا خیال ہے تمہاری تسلی ہوگئ ہوگئ آگر آگے کی کہانی کے بارے

میں تم کہتے ہوکہ اسے مسلسل سننے کے خواہش مند ہوتو ایک بار پھرا پی اسی خواہش کا اظہار کرو۔"

میں تم کہتے ہوکہ اسے خواہش کا ظہار کرتا ہوں۔" چند کھات کے لیے کمل خاموثی طاری

ہوگئ پھر یوسف باگاکی آواز انھری۔

ہوگئ پھر یوسف باگاکی آواز انھری۔

" ہاں تو کہانی کو میں نے اس جگہ ہے جھوڑا تھا جب واش روم میں اس شخص نے جھے تمام تفصیلات بتادی تھیں اور اب جب میں نے بیافیصلہ کرلیا تھا کہ اس کی ہدایت پر ممل کر کے زندگی تھا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کی منحوں سرگوشی میر ہے کان میں انجری۔
'' تیری بیوی ہے بیا اور اس کا نام عرفانہ ہے۔ کیا سمجھا؟ میر ہے دانت ایک دوسرے پر مضبوطی سے جم سے ۔ بید بخت میری پشت پر سوار ہے اور ایسے وقت میں سوار ہے جب میں نہیں چاہتا کہ وہ موجو در ہے لیکن اس وقت اس نے جو تعاون کیا وہ بھی میرے لیے بڑا حیران کن تھا' اس

''جواس وقت تیرے ذہن میں ہے وہ میرے کانوں تک پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے اب تک سے محسوں کیا ہے میں نے کہ تو میرے ساتھ ایما نداری سے کام لے رہا ہے۔ چل اس وقت کے لیے ''س تیرا پیچھا چھوڑ اربا ہوں جب تک تو خود مجھے آ واز دے کرطلب نہ کرے، کیا ہمجھا ؟ میری پیٹھ کا بوجھ بلکا ہو گیا اور اس سے مجھے خوثی ہوئی۔ میرے دل میں پہلی بار ہر چندی کے لیے پیٹھ کا بوجھ بلکا ہو گیا اور اس سے مجھے خوثی ہوئی۔ میرے دل میں پہلی بار ہر چندی کے لیے تھوڑ ہے ہے ہم ہمتر خیالات پیدا ہوئے تھے اب میں سے بات تو نہیں جانیا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چو لیے میں جائے، میں کون سابہت زیادہ نکل گیا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چو لیے میں جائے، میں کون سابہت زیادہ نکل گیا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کتا آسان اور بہل حصول ہے اس کا۔ اس سے بہلے شایدا ہی کسی حسین لڑکی کا قرب اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں آ ہت قدموں سے چلنا ہوا اس کے قریب بہنچ گیا۔ صورت حال کا علم تو مجھے ہو چکا تھا میں نے آ ہت ہت سے اس آواز کی۔ دی۔

"عرفانه!" لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور آہت۔ سے بولا۔

"عرفانه! ناراض موجھے ہے؟ بات نہیں کروگی۔"

" ہاں! میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ 'وہ بولی اور میں نے پہلی باراس کی آواز سی کیا ہی خوب صورت آواز تھی میرے وجود میں خوشیوں کی ہوائیں چلئے گئیں۔ میں نے اس سے کہا۔ کے عیش وعشرت سے لطف اندوز ہوں گا تو باہر نکلنے کے بعد میں نے رویہ بی تبدیل کرایا۔وہ خاتون جومیری مال کی حیثیت رکھتی تھیں اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں' میں ان کے قدموں میں جا بیٹھا تو انہوں نے کہا۔

"اب زیادہ سعادت مند بننے کی کوشش کررہا ہے۔ ارے وہ سوتیلے ہیں ہی کہاں؟ تو انہیں سوتیلا سمحتا ہے تو تیرا جو دل چاہے ہم کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ وہ تیرے بڑے بھائی ہیں' سکے بھائیوں کی طرح۔''

" بھی نے کہا اور عمر رسیدہ خاتون نے مجھے سے نے کہا اور عمر رسیدہ خاتون نے مجھے سینے سے لگالیا' اس متم کی فضول ہاتوں سے بھے کوئی دلچپی نہیں تھی کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک میری اپنی مال نے مجھے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ کسی اور مال کے لمس کو میں اور کیا حیثیت دے سکتا تھالیکن اوا کاری سب بھواوا کاری اور ان تمام اوا کاریوں کے بعدوہ خاتون جن کانام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ فرز انہ ہے میر اہاتھ بگر کر آگے ہو جو کئیں اور بولیں۔

"اس سے مل لے جس غریب نے تیرا کچھنیں بگاڑا تھا۔ چل بس اب زیادہ نخرے بالکل نہیں چلیں گے۔" چلیں گے۔"

میں ان خاتون کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے ہاتھ کالمس جھے بجیب محسوس ہور ہاتھا اور میرے بدن
میں گدگدیاں ہی ہور ہی تھیں۔ کئی بار میں نے انہیں گہری نگا ہوں سے دیکھا تھا اور ان کے سراپا
کی ایک تصویرا پنے ذہمن میں اتار لی تھی جس کرے کے دروازے سے جھے اندرداخل کیا گیاوہ
ایک انتہائی وسیع بیڈروم تھا اور اس بیڈروم میں ایک کری پر ایک لڑی بیٹھی ہوئی تھی ۔ عرتیس سال
ہوگی جبرے پر زردی تھی بال بھرے ہوئے تھے لیکن اس قدر آرسٹک شکل تھی کہ ایک لیجے کے
لیے میں اسے دیکھ کر دیگ رہ گیا تھا۔ جسمانی طور پر بھی نہایت موزوں 'ہاں سے بات کہی جاسکی
ہوگی حجبرے پر غم کی پر چھا کیاں تھیں۔ اس نے آنکھیں اٹھا کیس تو کالی سیاہ آنکھوں میں مجھے
شکایت نظر آئی۔ وہ جھے دیکھتی رہی اور میں بھی خاموش اسے دیکھنے لگا۔ میں ہے جائزہ لینا چا ہتا

میں نے آہتے آئے بڑھ کر کہا۔

'' یہی غلطی تو تھی عرفانہ! جس کی وجہ ہے اس گھر میں میری واپسی ہوئی ،ایک ہی تو قیمتی شخصی میرے اس گھر میں ۔ جسے غصہ اتر نے کے بعد میں نے سب سے زیادہ مس کیا اور بیسوچ کرآ گیا کہ اگر گھر چھوڑ نا ہی ہے تو عرفانہ کو اس گھر میں کیوں چھوڑ وں؟ اسے بھی اپنے ساتھ لے آؤں۔''میرے ان الفاظ نے اس پراچھارڈمل کیا اس نے گردن اٹھا کر جمھے دیکھا اور بولی۔ "قول۔''میرے ہو؟''

''اگر تہمیں میری آنکھوں میں میرے چہرے پر اور میرے الفاظ میں جھوٹ نظر آرہا ہے تو میں مجمود نظر آرہا ہے تو میں متہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اس جھوٹ کی نشاندہی کرو۔

"تواتنے دن،اتنے دن تم نے میرے بغیر کیے گزار لیے؟"

''شدید غصے کے عالم میں تھا، و بواگل کی حد میں واغل ہو چکا تھا اور د بواگل بھی سو چنے نہیں وی ت عرفانہ! میں نے، میں نے شدید جنون کے عالم میں گھر چھوڑا تھا لیکن جب میرا جنون ختم ہوا تو میں نے تمہارے بارے میں سوچا۔ اور پھر جھے یہ احساس ہوا کہ میں نے عرفانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے دل میں سوچا کہ خاموثی ہے تہ ہیں یہاں سے لے جاؤں لیکن اب، اب یہ لوگ اب بیلوگ جومعذر تمیں کررہے ہیں، جس صورت حال کا اظہار کررہے ہیں، وہ میرے یہ لوگ اب بیلوگ ہے۔ جھے تم سے مشورہ بھی لینا تھا عرفانہ' اور جناب کیا عمدہ الفاظ افتدار کے تھے میں نے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جھ سے لیٹ گئی۔ اس کے آنسومیر اسینہ بھگو نے لگے اور میرے ہاتھ بس بیٹے، بہت کی با تمیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں اور تم سمجھ گئے ہو گے کہ میں آھے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بہر حال عرفانہ کا دل صاف کر لیا تھا میں نے اپنی جانب سے اور اس کے بعد اس نے جمھے بتایا کہ کس طرح میری گمشدگی کے دوران لوگوں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میرے سو تیلے بھائی ریجان صاحب تھے جن کی بیوی فرزانہ تھیں اور بھی پچھے حضرات تھے۔ اصل میں ریجان صاحب کے کی لفظ پرنا راض ہوکر میں یہاں سے نکل گیا تھا ساری کہائی "کیول؟"

"بيهوال جھ سے كرر ہے ہو؟"

"عرفانه! تم \_\_\_\_'

· · نهیں، بالکل نہیں۔''

''تم نے بتم نے بیرامان تو ردیا ہے شعیب! تم یہ بات نہیں جانے ، بولوکیا تم یہ بات نہیں جانے کہ جس نے ساری زندگی نہایت پا کیزگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خواہشوں کے مطابق گزاری ، کی کوبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور جب میرے ماں باپ نے عزت و آبرو کے ساتھ مجھے تمہارے سپر دکر دیا تو میں نے زندگی میں پہلے مرد کے طور پر تمہیں چاہا۔ اور چاہتی رہی ، تمہارے برحم کی تعیل کرتی رہی۔ جھے یہ صلد یا تم نے ۔ بولوقصور کی اور کا تھا ناراض تم کی اور سے ہوئے گئے ؟ کیا تم نے یہ اور سے ہوئے کہ میں تمہارا ساتھ سڑکوں ، گلیوں اور بازاروں میں نہیں دے گئی ، میں تمہار ے ہمراہ کی سوچا کہ میں تمہارا ساتھ سڑکوں ، گلیوں اور بازاروں میں نہیں دے گئی میں تمہارے گر اور اپنی صوبے کے دور سے گر اور اپنی میں تمہاری انا پر ضرب لگاتی ۔ بولوشعیب! اگر زندگی گزار نے کے سرال چل کر رہو ، بولو ، کیا میں تمہاری انا پر ضرب لگاتی ۔ بولوشعیب! اگر زندگی گزار نے کے سرال چل کر رہو ، بولو ، کیا میں تمہاری انا پر ضرب لگاتی ۔ بولوشعیب! اگر زندگی گزار نے کے سرال چل کر دوری کر کے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی ۔ جب میں میر سب کچھ چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ گئت مزدوری کر کے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی ۔ جب میں میر سب کچھوڑ دیا ای طرح بچھ بھی ساتھ نہیں بھر سکتی تھی ۔ جب میں میر سب کچھوڑ دیا ای طرح بچھ بھی ساتھ ۔ بی سب بولوں میں تو اور تمہیں یہاں سے جانا تھا تو بچھے بھی ساتھ نہیں بھر سے تاتھ تو بھے بھی ساتھ ۔ لے کر جاتے ۔ جسم تم نے ان سب کو چھوڑ دیا ای طرح بھے بھی ۔ ۔ ۔ ۔ '

"میں در میں تو تمہارے لیے آئی تھی شعیب! میں تو یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔" میں دل

ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ شعیب صاحب پتانہیں کہاں جھک ماررہ ہوں گے،ان خاتون کی

مشکل میرے علم میں آگئ تھی اور بہر حال زندگی میں بہت سے تھیل کھیلے تھے میں نے۔ایک بار

بھروہی تصور میرے ذہن میں آیا کہ اتن حسین اور آرسک لڑکی اتنی آسانی سے میرے قابو میں

آرہی ہے۔ مجھے ہوش وحواس سے کام لے کراس کے الفاظ کی روشن میں جواب دینے چاہئیں تو

کچھ تھوڑی ی کوششوں سے میرے علم میں آگئی تھی۔میرے والدصاحب تھے جمیل احمد،جن کا انقال ہو چکا تھا۔ میں ان کی دوسری بیگم کا بیٹا تھا۔دوسری بیگم وہی خاتون تھیں جو مجھے دیکھے کر آبدیدہ ہوگئ تھیں اور میرے بھائی ان کی عزت، ان کی سگی ماں کی مانند کیا کرتے تھے۔ میں یعنی شعیب ان سب کا لا ڈلا تھا۔میرے بھائی ریحان نے میرے بارے میں پچھا سے الفاظ کہد دید تھے جن کی بنایر میں ناراض ہوکر گھرے باہرنکل گیا۔ محتر مدعرفاندمیری بیگم صاحبہ تھیں اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔'' یہ تھی اس گھر کی کہانی لیکن بدبخت،بدفطرت ہر چندی مجھے بہاں کیوں لایا ہے، میں نے ایک لمحہ کے لیے بیکھی سوچا تھا اور پھر خود ہی اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ بہر حال ہر چندی نے اپنی طرف سے تو ابنک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی بلکہ زندگی کے یہ پر تکلف کمات مجھے دیے تھے جومیرے لیے انتہائی اہم حیثیت کے ما لک تھاس کے بعد ایک گھر کے معاملات جس طرح اس صورت میں سامنے آ سکتے ہیں تم اس کا ندازه کراو۔وہی ہوادن گزرگیا۔رات کے کھانے پرمیری ملاقات ریحان صاحب سے نہیں ہوئی تھی اور محترمہ فرزانہ بھانی نے کہا تھا کہ ریحان کی کام ہے چلے گئے ہیں لیکن انہول نے مدہم انداز میں مسکراتے ہوئے کہاتھا۔

"اصل میں وہ تہاراسامنا کرنے ہے کترارہے ہیں لیکن میں تہمیں بتادوں کداہتم ان سےاس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں ہو چھو کے ہمہارے دل میں جو بدی آئی تھی ان کے لیے وہ بالکل غلط تھی شعیب، سمجھ رہے ہو، میں تہہیں ساری تفصیل سمجھاؤں گی اور یقینا اس وقت تمہیں افسوس ہوگا كتم نے اپنے بھائى كے ساتھ زيادتى كى تھى۔ "ميرى جگہ اگرشعيب ہوتاتوان الفاظ پرنہ جانے کیا کہتا۔میرے جوتے کوکیا غرض بردی تھی کہ میں ان محترمہ سے اختلاف کرتا جنہیں اگر غورے د یکھا جاتا تو اپنی تھوڑی می زیادہ عمر کے باوجود کافی دککش شخصیت کی مالک تھی۔ میں خاموش ہی ر ہا محتر مہوالدہ صاحبے کے رحمل بھی میرے لیے غیر مناسب نہیں تھے اور لطف کی بات سے کہ جا ریا یا نچ دن تک میں نے ہر چندی کی منحوس آ واز بھی نہیں سی تھی۔ان چار یا نچ دنوں میں مجھےاس گھر

ك تقريباً تمام معاملات معلوم مو كئ تنے فصوصاً وہ جگه، جہال مولوى رجب حسين رہتے تھے مولوی رجب حسین مارے دادا تھے یعنی جمیل احمد صاحب کے والد۔ وہ گوشہ شینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے اپناا کیے جمرہ الگ ہی بنارکھا تھا، گھروالوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ان کا بس ایک ملازم تھا جوعمر میں شایدان سے چند ہی دن چھوٹا ہو۔خود بھی کافی ضعیف تھا۔وہی ان کے لیے یہاں سے کھا ناوغیرہ لے جاتا تھا اور سے بات ذراباعث جیرت تھی کے مولوی رجب حسین نے اب تک میرے یاں آنے یا مجھد کیھنے کی کوشش نہیں کی تھی بعد میں اس کی وجہ بھی معلوم ہوگئی، وہ تقریباً گوشہ شین انسان تھے اور باہر کی دنیا ہے ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ خیر مجھے اس ہے کوئی غرض نہیں تھی۔ البتہ چھٹادن ذرادلچسپ گزرا۔ یا پنج دن تک میں خوب عیش کر چکا تھا اور اس دوران میں نے اپنے ماضی کے بارے میں بھی تنہائیوں میں سوچا تھا میں نے کون ی اچھی زندگی گزاری ہاب تک، گھروا لے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان چکے ہوں گے۔ان لوگوں نے اب میرانصور جھوڑ دیا ہوگا۔ مجھے بھی ان سے کوئی دلچہی نہیں تھی کسی ہے وئی دلچین نہیں تھی مجھے گھر کواب میں مکمل طور برفراموش کر چکا تھا حالا نکہ بہت ی بہنوں کا بھائی تھالیکن میں نے مجھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا اور ان لڑ کیوں سے مجھے مجھی کوئی دلچین نہیں رہی تھی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں ۔بس بہنیں تھیں وہ میری اتنا کافی تھا۔میرےاییے مشاغل ہی کیا کم تھے کہ میں ان نضول باتوں میں پڑتا۔ چھٹی رات جب میں ا پنے بیڈروم کی طرف جار ہاتھا تو مجھے ہر چندی کی سرگوشی سنائی دی۔ « ہمیں تو بھول ہی گئے بچہ جی! ہم یاد ہیں تنہیں۔"

<sup>&</sup>quot; ہر چندی! میں تبہار اوزن اپنے بند پر محسوں نہیں کررہا۔"

<sup>&</sup>quot; بال، د کھے لودوی نباہ رہے ہیں، چھدن کے بعد آئے ہیں اس گھر میں اور چھدن تک ہم نے تہمیں بوری بوری آزادی دے رکھی ہے اب ذراساسین بدل دو۔''

<sup>&</sup>quot;كيامطلب؟"

"اے سکھانے ہوہ ہوش ہوجائے گی۔"

''ہ*اں۔*''

"اپنے پاس رکھنا جیب میں اور خود نہ سونگھ لینا کہیں۔اس کی خوشبو ہرا یک کوچاریا پانچ گھنٹوں کے لیے گہری نیندسلا ویتی ہے۔ ابھی تو تجھے نہ جانے کون کی ایسی ایسی چیزیں دوں گا جنہیں ویکھے کر تیری آئلھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔میرا ساتھ دے گا میرے ساتھ رہے گا تو جیون کے سارے میش کرلے گا۔"
سارے میش کرلے گا۔"

''ج کیک ہے۔''

"تواب میں چاتا ہوں کل ملوں گا بچھ ہے۔"اس نے کہااور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ دی۔ بوٹی میں نے اپنے لباس کی جیب میں رکھ لی تھی اور اس کے بعد میں عرفانہ کے پاس پہنچ سیا۔ عرفانہ میراانظار کررہی تھی، کہنے گئی۔

"كهال دك محفظ تنع؟"

''بس ایسے ہی تھوڑ اساوقت گزارا تھاکس کے ساتھ۔''

" مجھے کتنی گہری نیندآ رہی تھی۔''

" ہونہہ، چلوسوجا کیں۔ " ہیں نے کہااور وہ سکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے گئی۔ پھراس نے غالبًا فداق میں آئکھیں بند کر لی تھیں لیکن میرا ہاتھ آ ہتہ آ ہتہ اس کی ناک کے پاس پہنچ گیا اور چند لحول میں ، میں نے محسوس کیا کہ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہے۔ مجھے خود کو کی خوشبونہیں آئی تھی لیکن پچھ کھوں کے بعد عرفانہ بالکل بے خبر ہوگئی۔ میں نے بوٹی اس کے پاس سے ہٹا کر واپس اپنی جیب میں رکھ لی اور اس کے ثانوں کو جنجھوڑ تا ہوا بولا۔

''عرفانہ!''۔ پھر میں نے دو جار آوازیں اے دیں۔اس کے بعد زور سے اس کے بدن میں چنگی نو چی کیکن عرفانہ نے ذراسی بھی جنبش نہیں کی تھی۔اس جنگی نو چی کیکن عرفانہ نے ذراسی بھی جنبش نہیں کی تھی۔ کمال کی شخصیت ہے ہر چندی کی بھی۔اس جیسا دوست مل جائے تو پھر زندگی کے مزے ہی مزے ہیں۔ میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور آ ہستہ

''ارے پیہ بتاؤ،اس سسری لونڈیا سے دل بھرایانہیں۔''ہر چندی نے بوچھا۔

"خوب صورت الرك ب، المهى ب."

"اور جووه دوسري ہے۔"

°'کون دوسری؟''

''ارے وہی جوتمہاری عمرے کہیں چھوٹی ہے کیکن تمہیں اپنی اولا دمجھتی ہے۔''

"فرزانه کی بات کررہے ہو؟"

''با*ل-*''

" تو پھر؟'

" کمال ہے، کمال ہے بعنی ایک ہی گھر میں قناعت کر لی تم نے۔" میں حیرت سے آتکھیں پھاڑنے لگا۔اس منحوں بوڑھے کی صورت تو مجھے نظر نہیں آرہی تھی لیکن اس کے الفاظ میں جو شیطانیت چھپی ہوئی تھی وہ اس وقت میری شیطانی فطرت سے کمل طور سے ہم آ ہنگ تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا۔

"تم فرزانہ کے بارے میں کیا کہنا جا ہے ہو؟"

"اگر ہماری بات کھو پڑی میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو جان تیرا کام جانے ہمیں کیا پڑی ہے ہمیں کیا پڑی ہے ہم تو بس بیر چاہتے ہیں کہ ہر چندی تیرے لیے اس سنسار میں ہی سورگ پیدا کروے۔ کیا سمجھا؟" ہر چندی کی صورت و کھتار ہا، پھر میں نے ہنس کر کہا۔

" اراس میں کوئی شک نہیں کہ تم کمال کے انسان ہو۔ "جواب میں ہر چندی کی کھر دری ہنسی سائی دی۔ اس نے کہا۔ سائی دی۔ اس نے کہا۔

" کے اب بیاسے سنگھا دینا۔ جو تیرے ساتھ رہتی ہے اس رات وہ آ رام کی نیند سوجائے تو زیادہ اچھا ہے۔ " میں نے فضا میں ایک بوٹی تیرتی دیکھی۔ عجیب سی چیز تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ میں جانیا تھا کہ ہر چندی نے یہ بوٹی میری جانب بڑھائی ہے۔ میں نے کہا۔

آہت چانا ہوا فرزانہ کے کمرے پہنچ گیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ میرے ہوئے ہمائی صاحب بینی ریحان ہاہر گئے ہوئے ہیں اور شاید مجھ سے شرمندہ ہونے کی وجہ کے گھر نہیں آئے ہیں۔ بہر حال میں ان کی غیر موجودگی ہے کمل طور پر فائدہ اٹھا رہ اٹھا۔ دروازے پر میں نے دوسری ہاردستک دی تھی تو دروازہ ایک دم کھل گیا تھا۔ فرزانہ شب خوالی کے لباس میں تھی اوراس سے نیند بھری آئے کھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ پھرایک دم اس نے گردن جھکی اور سنجل کر ہوئی۔ ''اس کے انداز میں ''درے خیریت، آؤ، آؤاندر آجاؤ۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان تو نہیں ہو؟''اس کے انداز میں بردی محبت تھی۔ میں نے خاموش سے بلٹ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کیکن اس کے چہرے پر حیات کے وکی نقوش بیدار نہیں ہوۓ بلکہ اس نے نہایت محبت سے کہا۔

در آؤ بیٹھو، میں تو یوں مجھو کہ تقریباً سوہی گئی تھی مراس وقت تمہاری آ مد بضروکوئی خاص بات ہے؟ کہیں عرفانہ سے لڑتو تہیں میٹھے؟ میں نے نکامیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سرسے پاؤل تک دیکھنا چلا گیا۔

"تم بتاؤ عنبیں کیابات ہے؟ کس طرح دیکھ رہے ہو جھے۔" "عرفانہ سے دل بحر گیا ہے میرا۔ میں تہہیں چا ہتا ہوں فرزات "مل نے کہااور فرزانہ کی آنکھیں حیات سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا منہ تجب سے کھل گیا اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ «دکسی نے کوئی نشہ پلا دیا ہے تہہیں یا اس دوران با ہررہ کرنشہ کے عادی ہو گئے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہوتم تہارے الفاظ کا مطلب سمجھ رہی ہوں میں بتم تو مجھے ماں کہتے تھے کہ میں تہاری دوسری ماں ہوں، بھائی پریدنگاہ ڈالتے ہوئے تہہیں غیرت نہیں آئی۔"

'' یہی تو افسوں ہے کہتم پر بینگاہ ڈالتے ہوئے مجھے غیرت نہیں آئی اور جس بات پر مجھے غیرت نہیں آتی اس سے میں بھی شرمندہ نہیں ہوتا اور حجھوڑو بیہ بھانی وغیرہ کا رشتہ عورت ہوتم صرف عورت ہواور عورت ہی رہو۔''

"دیکھواب یہاں سے معامعلہ مختلف ہوجاتا ہے۔اگرتم کسی بری صحبت میں رہ کرکوئی برائی کے

کریبال تک آئے ہوتو مجھے معاف کرنا۔ اس برائی میں میں تبہارا ساتھ نہیں دے سکوں گ۔خدا نے مجھے اولا دنہیں دی تھی اور یقین کرو، میں نے تمہیں نہ صرف چھوٹا بھائی بلکہ اپنا بیٹا ہی سمجھا۔ سمجھارہ ہوناتم ؟ تم استے برے نہیں ہو سکتے ،ضرورتم نشہ میں ہو۔''

"اگر میں نشہ میں بھی ہوں تو یہ نشہ تمہاری قربت ہے ہی دور ہوگا۔"میں نے زیادہ فضول الفاظ برداشت کرنا پند نہ کیے اور اس پر حملہ آور ہوگیا۔ میں ایک ماہر شکاری تھا اور اپنی بستی میں رہ کر بری صحبتوں میں پڑکر نہ جانے کتنے شکار کر چکا تھا۔ مجھے شکار کرنا آتا تھا اور اس وقت میں نے پھر شکار کیا لیکن ایک ایسی عورت کا جو کم از کم اپنے دل میں مجھ سے بڑے جذباتی رشتے رکھتی پھر شکار کیا لیکن ایک ایسی عورت کا جو کم از کم اپنے دل میں مجھ سے بڑے جذباتی رشتے رکھتی تھی۔ اس کی سسکیاں گونے رہی تھیں اور وہ جس عالم میں پڑی ہوئی تھی وہ بہت عجیب تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک دراز قامت شخص کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک اجبنی چہرہ تھا میرے لیے لیکن اس شخص نے مجھے دیکھا اور پھراس کی نگا ہیں مسہری کی جانب اٹھ گئیں۔

فرزانہ جس حال میں پڑی ہوئی تھی اس حال میں اسے دیکھ کر اس شخص کا منہ جیرت ہے کھل گیا اس نے جھے گھورا اور پھر فرزانہ کو۔اور اس کے بعد اس کی آئکھیں کبوتر کے خون کی ماند سرخ ہو گئیں۔وہ دوقد م آگے بڑھا تو فرزانہ نے چنخ مار کر بستر کی چا در اپنے بدن پر کھنچے کی اور پھر زاروقطار رونے لگی۔ تب وہ شخص میری جانب مڑا۔ میں دلچیں اور بے باکی سے اس کی صورت د کھے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کھیل بگڑ گیا ہے تو ہر چندی اسے ضرور سنجال لے گا۔اس شخص نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"تو،تون بدلد لے لیا مجھ ہے۔تونے اپنی بڑے بھائی سے بدلہ لے لیا شعیب ایسابدلہ لے گا تو مجھ سے میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آہ! تونے ،تونے شعیب ۔۔۔' میں سمجھ گیا کہ یہ میرا سوتیلا بھائی یعنی شعیب کا سوتیلا بھائی ریحان ہے۔ چنا نچہ میں مسکراتا ہوا کرے سے باہرنکل آیا اور آ ہتہ آ ہتہ قدموں سے چلنا ہواا پنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں جاناتھا کہ اس ہاور بیکون پاگل دروازہ بجارہاہے؟ میں دیکھتی ہوں۔'اوراس کے بعدعرفانداٹھ کردروازے کی جانب چل پڑی۔دروازہ بجانے والی ایک اور بھائی تھی میری جوشکل وصورت میں زیادہ اچھی نہیں تھی اوراس کی جانب میں نے ابھی تک کوئی توجہ ہی نہیں کی تھی بلکہ کہنا ہے چاہیے کہ اس نے خود بھی میری جانب توجہ نہیں کی تھی اس کی آنکھیں انگارہ ہور ہی تھیں۔اس نے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا۔

'' تچی بات توبیہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہئیے تھا جو ہوا ہے کیا سمجھے؟ سمجھ رہے ہونا تم 'وہی سلوک ہونا چاہئے تمہارے ساتھ۔وحشی شیطان۔''

"كيا موا بها بي كيا موا؟"مير ، بجائع وفانه نے بوچھا۔

"م آؤبرے کرے میں آجاؤ جوہوائے مہیں بتا چل جائے گا۔"

" مِن آر ہی ہول کیکن آپ مجھے بتائے تو سہی ۔"

" آجاؤا می جان نے سب کو بلایا ہے۔ آپ بھی تشریف لائے جناب شعیب صاحب "

'' حاضر ہور ہے ہیں۔' میں نے شنخراندا نداز میں کہااور وہ محتر مہ بھانی صاحبہ چلی گئیں۔

"كيا ہو كيااس ہرى مرج كو؟" ميں نے عرفاندكود كيميتے ہوئے كہا۔

"فدا جانے لیکن حدے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک بات تم ہے کہوں شعیب! اب کی ہے د ہن گفت ہیں یاوگ کی ضرورت نہیں ہاں لوگوں نے تو ہمیں مذاق ہی تجھ رکھا ہے اپنے آپ کو کیا بچھتے ہیں یاوگ کیسے الفاظ استعال کررہے ہیں اور امال جان امال جان ہاں جسی کہد دوں گی میں کہ بس بہت زیادہ شوہر ہیں ارے ہاں ایک مرتبہ مجھے زیادہ شوہر ہیں ارے ہاں ایک مرتبہ مجھے تنہا کردیا بالکل شوہر بری میں۔ مرحوم شوہر کے احکامات برعمل کرتی ہیں تو کرتی رہیں۔ بابا ہمیں تو زندہ رہنے دیں چلومنہ ہاتھ دھوکر چلتے ہیں۔ "

ہم دونوں اس عظیم الشان کمرے میں پہنچ گئے جو بہت وسیع تھا صوفوں پرلوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی نٹی شکلیں تھیں۔ غالبًا میرے بھائی تھے ان میں سے دویعنی ریحان کے علاوہ 'اس کے علاوہ قتم کے اقد امات کا کیارڈمل ہوتا ہے چنانچ سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اپنی محتر مہ بیکم صاحبہ کو آرام سے گہری نیندسوتے ہوئے دیکھااور پھر میں نے ہر چندی کو آواز دی۔ ہر چندی کی سرگوشی فور آبی میرے کان میں سنائی دی۔

"جب بھی کوئی مشکل ہوا کرے مجھے آواز دے دیا کر' کیابات ہے؟''

" مخصِساری کہانی معلوم ہے ہر چندی۔"

" شیرا کیا خیال ہے ندمعلوم ہوگی۔"

''وه شعیب کابر ابھائی ریحان ہی ہے نا؟''

"پال-''

"وه مجھ پر جملة ور مونے ك كوشش كرے كا-"

" آرام سے سوجا۔ وہ ایس کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ تو بالکل بے فکررہ۔ جو پچھ ہوگا کل دن میں ہی ہوگا۔ کیا سمجھا؟"

''ٹھیک ہے جیساتو کئے ویسے مجھے کیا کرنا چاہئے؟''

"میں نے کہانا تو چونا مت کر میں تیری حفاظت کر رہا ہوں ۔ اور نے تو تو میرا آئیڈیل ہے۔ وہ سارے کام مجھے کرنے ہیں جومیرے لیے کارآ مد ہوں گے میرابدن میراجسم میرے ہاتھ پاؤل ہے تو ۔ تو بالکل چونا مت کر۔ سبٹھیک ہوجائے گا۔"
ہوجائے گا۔"

لیکن دوسری صبح درواز ہ کھنگھٹایا گیا تھا۔ تبھی عرفانہ کی آنکھ کھلی تھی۔ گھڑی دیکھی تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ عرفانہ پر اس بوٹی کے اثرات تھے لیکن اب وہ اثرات ختم ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے بھی جبنجوڑتے ہوئے کہا۔

"شعیب شعیب اٹھو گے نہیں؟ کیا ہو گیا آج ہم دونوں کو؟ ایسا لگتا ہے جیسے رات کے کھانے میں نشہ کی کوئی چیز کھالی ہوا ایس گہری نیندآئی کے سوتے ہی رہے۔ ذراد کیھوتو سہی کیا وقت ہو گیا

ایک بہت ہی عمر رسیدہ ہر رگ بیٹے ہوئے تھے جن کی داڑھی ان کے سینے تک لٹک ہوئی تھی۔
مجووں تک کے سفید تھے ہاتھ میں ہزارہ تبیع تھی۔ جس کے دانے گردش کر رہے تھے اور وہ
ہونؤں ہی ہونؤں میں کچھ ہر ہرارہ ہے تھے میں عرفانہ کے ساتھ آگے بردھ گیا۔ ایک صوفے پر
فرزانہ سر جھکا نے بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسوئیک ئیک کراس کے دامن میں جذب ہور ہے
تھے دوسری طرف ریحان صاحب آگ گولہ بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سب ہی نے دیکھا اور
میں خاموثی سے ان کے درمیان پہنچ گیا۔

"کیابات ہے؟ میری طلی تواس طرح ہوئی ہے جیسے کسی مجرم کوعدالت میں پیش کیاجاتا ہے۔"
"کیا واقعی سے سی ہے جا الانکہ میں نے ہمیشہ فرزانہ اور ریحان پر آنکھیں بند کر کے بھروسا کیا ہے۔ ان کے پھے بتا نے کے بعد مجھے بھے پوچنے کی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی لین پھر بھی میں تجھے سے پوچے رہی ہوں۔ عرفانہ ہٹ جا گائی گے باس سے سے بدکار بدفطرت اور کمینہ خص ہے۔ روتی رہی ہوں میں اس کے لیے استے دنوں۔ اپنے بھوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ انہوں نے سوتیلا پن اختیار کیا ہے اسے مرنہیں! تو واقعی کمینہ ہے۔ ولیل اور بے غیرت ہے بول کیا ہوں میں۔ کیا ہوا تھا تھے؟ کیوں سے جنون سوار ہوا تھا تھے پر بتانا چا ہے گا۔" میر کانوں میں ایک بلکی ہی آواز ابھری۔ سے ہر چندی کی آواز تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوپ کانوں میں ایک بلکی ہی آواز ابھری۔ سے ہر چندی کی آواز تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوپ کی انہوں میں ایک بلکی ہی آواز ابھری۔ سے ہر چندی کی آواز تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوپ کی انہوں میں ایک بلکی ہی آواز ابھری۔ سے ہر چندی کی آواز تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوپ کی ہونوں سور بیا تھا کہا ہوا ہیں کیا جواب دوں۔

**♦**\$....\$....\$**)** 

"ببدن" كے بقيه حالات جانے كے لئے دوسرا حصہ" تشنین" پڑھئے